

# دعوت حق

احكام،واقعات،امكانات

مولاناوحيدالدين خال

مکتبهالرساله نئی د ہلی

#### Dawat-e-Haq

#### By Maulana Wahiduddin Khan

First Published 1998 Reprinted 2016

#### Distributed by

#### Al-Risala

1, Nizamuddin West Market New Delhi 110 013 Tel. 462 5454, 462 6666 Fax 469 7333, 464 7980 e-mail: Skhan@ysnl.com

2

website: http://www.alrisala.org

### فهرست

| ] | دعوت الى الله . | 4   |
|---|-----------------|-----|
| 2 | احكام وعو       | 15  |
| 3 | واقعيات ِ دعوت  | 63  |
| 4 | امكانات دعوت    | 111 |
| 5 | <b>رن</b> _آخر  | 159 |

### دعوت الى الله

. خوورٹی زندگی میں گھمنڈ، حسرہ اَ ٹانیت جیسے جذبات جاگتے ہیں۔انسان میہ بچھنے لگتا ہے کہ حق دوے جس کودہ مق سمجھے اور ہاطل وہ ہے جس کودہ باطل قرار دے۔

خدار ٹی زندگی کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔خدار ٹی زندگی آ دمی کے اندرع بدیت، تواضع ،اعتراف، نوداعت ابی جیسے جذبات ابھارتی ہے۔ پہلی صورت میں انسان اگر خود پرست بن جا تا ہے تو دوسری صورت میں خدا پرست۔

دعوت الی اللہ ہے ہے کہ آدمی کو خودر ٹی زندگی کے برے انجام ہے آگاہ کیا جائے اور اس کو خدار ٹی زندگی اختیار کرنے کی دعوت دی جائے۔ ان دونوں شم کی زندگیوں کو جائے کا معتبر اور مستند ماخذ خدائی تعلیمات میں جو قرآن کی صورت میں محفوظ طور پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ دعوت الی اللہ کاکام ایک خالص افروی نوعیت کا کام ہے قبی یا اقتصادی یا ہیا ہی معاملات ہے براہ راست اس کا کوئی تعلق نجیس ۔ بیانسان کوخدااور آخرت کی طرف بلانے کی ایک مجم ہے۔ اس دین اور روحانی اسلوب میں وہ شروع جو تی ہے اور اسیے اس اسلوب میں وہ آخر وقت تک جاری

رہتی ہے۔

د گوت الی اللہ کا کام اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک خدائی کام ہے، جم کو بندوں کے ذریعہ انجام دیا جاتا ہے ۔ ضروری ہے کہ اس کو ای اپھرٹ کے ساتھ انجام دیا جائے ۔ اس اپھرٹ کے بغیر جوکام کیا جائے وود گوت الی اللہ کا کام نہ ہوگا، خواواس کود گوت الی اللہ کے نام پر جاری کیا گیا جو۔

دوت الى الله ندسيات كى طرف بلانكاكاكام باورندتوى مسائل كى طرف بلاناس كا نشاند ب يمكسل طور پرخداكى طرف بلانكاكام باوراى خاص صورت يمس ال كواداكيا جاناچا ہے۔

ضدالی طرف بلانے سے کیا مراد ہے۔ اس کا ابتدائی مقصد یہے کہ انسان کو ضدا سے تطابقی مضعد یہے کہ انسان کو ضدا سے تطابقی مضوبہ سے آگاہ کہا ہے۔ اس کو بتایا جائے کہ ضدا کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اور خدا آئندہ اس کے ساتھ کیا مطابقہ کیا مطابقہ کیا دائلہ کا م ہے۔ یا ویا انسان کو خدا سے متعارف کرنے کا ایک کا م ہے۔ اس کا نشاند یہ ہے کہ خدا کہ بارہ میں انسان کی فقلت ٹوٹے اور وہ اپنی بندگی کا ادراک کر کے خدا کی طرف عوجہ وجائے۔

اں عمل کا نشانہ یہ ہے کہ انسان خدا کی ذات کو پہچانے ۔ وہ خدا کی قدرت کے متابلہ میں اپنے گجر کو دریافت کرے بٹیب کا پر دہ کھاڑے جانے سے پہلے وہ خدا کا مشاہرہ کرے۔ خدا سے براوراست سابقتہ پیش آتے ہے پہلے وہ پالواسط طور برخدا کی معرفت حاصل کرے۔

دعوت کا مقصدانسان کے اندرسوئی ہوئی روح کو دیگانا ہے۔ یہ بیشکے ہوئے انسان کوخدا کی طرف جانے والے سیدھے راہتے پر کھڑا کرنا ہے۔اس کا مقصد بیہ ہے کہ انسان کے اندراس بسیرے کو دیگایا جائے جوکا نکات کی نشانیوں میں خدا کے جلووں کو و کیھنے لگے۔ جوگلوقات کے آئینہ میں اس کے خالق کو بلاتجاب یا لے۔

د عوت ایک انسان کواس قانل بنانے کا نام ہے کہ وہ براہ راست اپنے رب سے مربوط ہو جائے ۔اس کوروحانی سطح پر ضدا کا فیضان خیننے لگہ۔اس کے دل ود ماغ ضدا کے نورے منور ہو جا عیں۔اس کا پوراو جود خدا کی رحمت کی بارشوں میں نہاا ٹھے۔

د موت کا نشانہ یہ ہے کہ آدمی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تخلوق بن جائے۔ وہ دنیا کی عظمتوں میں جائے۔ وہ دنیا کی عظمتوں میں خدا کی خطمتوں میں جنت کی نعتوں کا تجربہ کرنے گئے۔ دنیا کی تکلیفیں اس کو چنم کی تکلیف یاد دلائحیں۔ دنیا کے مناظراس کو آخرت کی حقیقتوں کا مشاہدہ کرانے لگیں۔ یہی وعوت کا نشانہ ہے اورا لیے بی انسانوں کو وجود میں لانا وقوت اور دائی کی کا ممالی۔

قرآن میں بتایا گیاہے کہ اللہ نے انسان کو احسن تقویم کی صورت میں پیدا کیا۔ پھراس کو گراکز'اسفل مسافلین ''میں ڈال دیا (انتین ) دبوتی عمل کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو دوبارہ اس کی اصل ابتدائی حالت کی طرف لوٹائے۔ جنت سے نکالے جائے کے بعداس کو دوبارہ جنت میں داخل کرے۔خدا کی رحمت سے دورہونے والول کو دوبارہ خدا کی رحمت کے سابیٹس پہنچا

انسان کی مثال ایس ہے جیسے پانی کی ایک چھل جس کو پانی سے نکال کر محوا میں ڈال دیا جائے ۔الیمی چھل محوامیں مسلسل تزپر ہی ہوگی۔اوراس کے ساتھ بہترین ہمدردی میہ ہوگی کہ اس کو دوبار دیانی کی طرف لوٹاریا جائے۔

انسان نجی ای طرح جنت کی ایک تلاق ہے۔ اس کے اندرایک نامعلوم آئیڈیل کو پانے کا جذب ہے۔ او و جذب بے پناہ حدتک پایا جاتا ہے۔ ہم آدمی اپنے اس نامعلوم آئیڈیل کے چیچے دوڑ رہا ہے۔ وہ بار بارد نیوی رونق والی کی چیزی طرف لیکتا ہے اس امید مل کدوہ جم آئیڈیل کی حالش میں ہے وہ شاید میں ہے تکم ہم بارات ناکا می ہوتی ہے۔ یہاں تک کدوہ مرجاتا ہے بھیراس کے کداس نے اپنے آئیڈیل کو پایا ہو۔

میں وہ مقام ہے جہاں وائی کو اپنا دعوق عمل انجام دینا ہے۔ وائی کا کام بیہے کہ وہ انسان کو بتائے کہ وہ جس آئیڈیل کی تلاش میں ہے وہ صرف خدا اور اس کی جنت ہے۔ بیصرف خدا ہے جس کو پاکر آوئی اپنے آئیڈیل کو پالے۔ بیصرف جنت ہے جہاں چھج کا وار آدی اس اطبینان سے دو چار ہو کہ وہ جس دنیا کی تلاش میں تھاوہ دنیاا سے حاصل ہوگئ ۔

اں افتبارے ہرانسان دائی کا نشانہ ہے۔ دائی کو ہرفرد تک پہنچتا ہے۔ اسے ہرآگھ پر پڑے ہوئے پردہ کو بٹانا ہے۔ گویاد نیامٹر اگر چید ملین انسان میں تو دائی کو چید ملین کا م کرنا ہے۔ اسے چید ملین ردعوں کوان کے خدامے طانا ہے۔ اسے چید ملین انسانوں کوان کی جنتی قیام گاہ تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔

ای معلم انسانیت کا نام دا گی ہے۔ دا گی وہ ہے جوزندگی کے داستوں پر دوشن کا مینار ہن کر کھڑا ہوجائے۔ جوانسانیت کے بیٹلئے ہوئے قافلوں کے لیے خدائی رہنماین جائے۔

قرآن كى سورة نهر 51 ش يغيم كازبان سے كها كيا ہے كد: فهر والى الله انى لكھر منه نذير مهدين- يتخاا سے لوگوا الله كا طرف دو ژو، ميں اس كا طرف سے تبهار سے ليے ايك كھا ڈرانے والا بهوں (الذاريات 50) اى بات كودوسرى بقياتر آن ميں ان الفاظ ميں فرمايا كرد (عبد و الله واجتنبو اللطاغوت - يتنى اسے لوگوا الله كى عهادت كرواور طافوت سے بچو (انحل 36)

یمی دموت الی اللہ کا اصل نکتہ ہے۔ تمام پیغیبروں نے اپنے زماند کے لوگوں کو اس سے آگاہ کیا۔ بعد کے دور کے داعیوں کو بھی اپنے زماند کے لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا ہے۔

اس دنیا میں انسان دو بکاروں کے درمیان ہے۔ایک خدا کی بکار، اور دومرے شیطان (طاخوت) کی پکار۔خداخیر کا سرچشمہ ہے۔اور دولاگول کو ٹیر کی طرف بلارہا ہے۔اس کے بر تکس شیطان شرکا سرچشمہ ہے۔وہ لوگول کوشر کے راستوں کی طرف بلاتا ہے۔آد کی کا انتخان میہ ہے کہ وہ شیطان کے ٹریپ میں ندآ کے اوراس کو چھوڑ کرخدا کی طرف دوڑیڑ ہے۔

'' خدا تنام صفات کمال کا جامع ہے۔وہ عدل، رحت، بچائی، دیانت داری اورا خلاص کو پہند کرتا ہے۔خداچا ہتا ہے کہ انسان آھیں اٹلی اوصاف کو اپنائے۔وہ اپنے آپ کوخدا کی اخلاقیات میں ڈھال لے۔ میں ڈھال لے۔

اس کے برمکس شیطان برائیوں کا مجموعہ ہے۔اوروہ انسانوں کوبھی برائیوں کی طرف لے

جانا چاہتا ہے۔ شیطان آ دمی کے اندر چھیے ہوئے بدی کے جذبات کو پھڑ کا تا ہے۔ وہ آ دمی کے اندر حسد، آنا نیت ، غصہ ، انقام ، تکبر ، فورغرض ، بے اعترانی چھیے جذبات کو جگا کر انسان کی انسانیت کود با تا ہے اور اس کی جوانیت کو چگا کر اس کو اپنے عیبابناد بنا چاہتا ہے۔

موجودود نیاش ہرآ دی ای دوطرفہ نقاضے کے درمیان ہے۔ ہرآ دی ایک دافلی جنگ کے محاذ پر کھڑا ہوا ہے۔ ایک طرف اس کا ضمیر ہے جواس کوخدا کی طرف محینچا ہے۔ دومری طرف اس کی آنا نیت ہے جواس کو دکھیل کر شیطان کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ شمیر خدا کا نمائندہ ہے اور انا نیت شیطان کا نمائندہ۔

دا گاکا کام ہیے کہ دوہ انسان کواس حقیقت ہے آگاہ کرے ۔ دوہ انسان کے اندر ذہنی بیدار کی لاکراس کواس قائل بنائے کہ دوہ اس دوطرفہ قائلے شے کو پہلے نے ۔ دوہ اپنی انائیت پر روک لگائے اور خمیر کی آواز کو تقویت و ہے ۔ دوہ شیطان کی تر غیبات ہے فائکر کرندا کے اس راستہ کا مسافر بن جائے جواس کو جنت کی طرف لے جائے والا ہے ۔ یو تیڈیروں والا کام ہے جولوگ اس کام کے لیے والے تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم ہے ۔ یو تیڈیروں والا کام ہے جولوگ اس کام کے لیے انجیس آئیس نہایت خصوصی افعامات سے نواز اجائے گا۔

قر آن کی سورۃ نمبر 7 میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے، یعنی بلندیوں والے، یہ دہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن او نچے منبروں پر کھڑے کیے جا نمیں گے۔ اور اہلِ جنت اور اہلِ دوزخ دونوں کے بارہ میں خدا کے فیصلہ کا اعلان کریں گے۔ ان آیات کا ترجمہ یہے:

اوراعراف کے اوپر کیچولاگ ہوں گے جو ہرایک کوان کی علامت نے بچپانیں گے اوروہ جنت والوں کو پکارکر کییں گے کہتم پر سلامتی ہو، وہ انھی جنت میں داخل ٹییں ہوئے ہوں گے گمروہ امیدوار ہوں گے۔ اور جب دورزخ والوں کی طرف ان کی نگاہ پھیری جائے گی تو وہ کئیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کوشال نہ کرنا ان خالم لوگوں کے ساتھ۔ اورا عراف والے ان اشخاص کو پکاریں گے جنس وہ ان کی علامت نے بچانے ہوں گے۔ وہ کمیں کے کرتمبارے کا م نہ آئی تمہاری ہماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا تجھتا کیا بھی وہ لوگ ہیں جن کی نسبت تم تھم کھا کر کہتے تھے كەان كۈسخى اللەكى رىمەت نەپىنچى كى جەنتە مىلى داخل جوجاؤ ، اب نىتم پركونى ۋىر ب اور نىتم ئىكلىن چوك (46\_40)

اس آیت مثین اصحاب اعراف سے مراوشہداء بین (تغییر قرطبی ، طبد 17/21) یعنی خدا کے وہ خاص بند سے جھول نے دنیا میں قوموں کے او پر خدا کے دین کی گوائل وی اور پھر کمی نے مانا اور کسی نے انکار کیا۔ ان شہداء کے لیے قرآن میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ مثلاً مندر مہشر، داعی ، وغیرہ راس گروہ میں اولا انبیاء شال ہیں اوراس کے بعداللہ کے وہ خاص بندے جھوں نے انبیاء کے نموز کو کے کرائے زمانہ کے لوگوں پر دعوت وشیادت کا کام انجام دیا۔

تاہم قیامت شن الوگوں کے اہدی انجام کا جوفیصلہ ہونے والا ہے وہ ای کارشہادت کی بنیاد پر ہوگا جو دنیا شن ان کے او پر انجام دیا گیا تھا۔ پہ کا رشہادت دنیا ہی میں انسانوں کو دوگر وہوں میں بانٹ رہا ہے۔ ایک اس کو تبول کرنے والے اور دومرے اس کا انکار کرنے والے۔ قیامت میں مید دومرے منم کے لوگ ایک دومرے ہے الگ کروہے جا کیں گے۔ اور چجر دونوں کے لیے ان کے علم کے مطابق دو تعلق انحام کا فیصلہ کما جائے گا۔

مید فیصلہ اگر چہ تمام ترخدا کا فیصلہ ہوگا۔ تاہم اس فیصلہ کا اعلان انھیں خصوصی بنروں کے ذریعیر کرایا جائے گا جنسوں نے دنیا میں دعوت وشہادت کا کام انجام دیا تھا۔ یہ ان حرص میں ایک غیر معمولی اعزاز ہوگا۔ اس اعلان کے لیے تیامت کے میدان میں او پنجے او نچچ آئٹی بنائے جا میں گئن کے اور پریہ اسحاب اعراف کھڑے ہول گے۔ وہاں سے وہ ہرایک کو دعیس گے اور ہرایک کے بارہ میں خدائی فیصلہ سے اس کو باتجر کر ہیں گے۔

ھنحداءاور دعاۃ نے دنیا میں ضدا کے کام گوا بنا کام بچھر *اس کے لیے محن*ت کی تھی۔اس عُل کی بنا پر ان کو بیا متیازی افعام دیا جائے گا کہ قیامت میں وہ بلندیوں پر کھڑے ہوں اور اس دعوت تن کے آخری انجام سے لوگوں کو ہا خبر کر ہیں۔ دنیا میں وہ اپنے مقصد کے اعتبارے بلند بتھے اور قیامت میں وہ اس کے مملی انجام کے اعتبارے بلند قرار دیے جائیں گے۔

خدا پرایمان لانے کے بعدایک بندہ سے ملی طور پرجو کچھ مطلوب ہے،اس کوقر آن میں دو

قشم کے الفاظ میں بیان کیا گیاہے <u>ا</u> طاعب خدا اور نصرت خدا۔ اطاعب خدا سے مرادیہ ہے کہ بندہ ان تمام اوامرونو ای پوگل کرے جو خدا کی طرف سے رسول کے ذریعہ بتائے گئے ہیں۔ ووان تمام حکموں کو اپنی زندگی میں اختیار کرے جن کو اختیار کرنے کی خدانے تاکید کی ہے۔ ۔ اور ان تمام چیزوں سے بچے جن سے بچئے کا خدانے اپنی کمثاب میں حکم دیا ہے یا اپنے رسول کے ذریعہ جن کا اطلاق فر بایا ہے۔

نفرتِ خدا کا مطلب ہے خدا کی مد کرنا برایک انوکھا شرف ہے جو کی صاحبِ ایمان آدئی کوملتا ہے۔اس ہے مراد وہ بی چیز ہے جس کوفر آن میں دعوت الی اللہ کہا گیا ہے۔ یہ چیئلہ خود خدا کا ایک مطلوب عمل ہے جو بندہ کے ذریعہ اداکر ایا جا تا ہے ای لیے اس کونفر ہے خدا (خدا کی مدد) نے تبیرکیا گیا۔

عبادت، اطاق معاملات میں خدا کے ادکام کا تھیا نبندہ کا اپنی خرورت ہے۔ اس کے ذریعہ بندہ اپنی بندگی کو ثابت کر کے خدا کے انعام کاستی بتیا ہے۔ گرر دعوت الی اللہ کا معاملہ اس مصلحت کی بنا پر بیکام انسانوں کے ذریعہ ادار کرایا جاتا ہے۔ بیا یک خدائی عمل ہے جس کو پکھ انسان گویا کہ خدا کی طرف سے انجام دیتے ہیں اور پھر خدا کے پہاں سے اس کی مزدوری پاتے ہیں۔ اس معاملہ کو بچھنے کے لیے قرآن کی اس آ بیت کا مطالعہ بیجے:

يَّايُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا كُونُوًّا اَنْصَارُ اللهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَزْيَمَ لِلْحَوَادِيِّقَ مَنْ اَنْصَادِقَ إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَادِيُّونَ نَعْنُ اَنْصَارُ اللهِ فَامَنَتُ ظَارِهَةٌ قِنْ يَنِيَّ الْمَرَاءِيْلَ وَكَفَرَتُ ظَارِهَةٌ ۚ فَأَيَّذُكَا الَّذِينَ امَنُوْا عَلَى عَمُوِّهِمْ فَاصْبَحُوا الْهِهِ يُنَ۞ (الصف11)

اے ایمان والوئم اللہ کے مدوگار بنو، جیسا کہ بیٹی میں مربح انے حوار بول سے کہا کو ل اللہ کے واسطے میر امددگار ہوتا ہے۔ حوار یول نے کہا ہم جیں اللہ کے مددگار ، پس بنی اسرائیل میں سے کچھوگ ایمان لائے اور کچھوگوں نے اٹکار کیا۔ چھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کی ، پس وہ غالب ہو گئے۔

اس آیت میں اللہ کی نصرت کرنے یا اللہ کا انسار بننے سے کیا مراد ہے۔اس سے مراد ہے۔ مداک دعوتی منصوبہ میں اپنے آپ کوقول وعمل سے شریک کرنا۔اقامت جمت کے خدائی کام کواپیا کام بنا کراں کے لیے عمت کرنا۔مضرا ہن کثیر نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کلھا ہے کہ

اى من معينى فل الدعوة الى الله عذف جل (قال الحواريون) وهم آتباع عيسنى على ما ارسلت به ومو از روك على ما ارسلت به ومو از روك على ما ارسلت به ومو از روك على ذلك ولهذا بعنهم دعاةً الى الناس فى بلاد الشام فى الاسر ائيلين واليو نانين، و فكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى ايام الحج "من رجل يو وينى حتى ابلغ رسالة ربى "\_ (تفسير ابن كثير (4/362)

یعنی کون ہے جوانشکی طرف بلانے کے کام میں بیرا مددگار ہو (حوار مین نے کہا) اور اس سے مرادمیسی کے بیرو ہیں (ہم ہیں اللہ کے مددگار ) ہم آپ کے مددگار ہیں اس کام میں جس کو لے کرآپ بیسے گئے ہیں اور اس کام میں ہم آپ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اس لیے حضرت سی نے ان کولوگوں کی طرف واقی بنا کر بیسیا بلا دشام میں اسرائیکیوں اور بیمنا نیوں کی طرف ۔ اور اس طرح رسول اللہ ملی اللہ علیہ دسم ایا م جج میں لوگوں کے پاس جا کر کہتے تیے تم میں کو ان شخص ہے جو میر کی مدکرے بیماں تک کہ میں اللہ کا بیفا موگوں تک پہنچا دول کیونکی قر نش جھے اپنے رب کا

ر من الدُّسل اللهُ عليه وَمُم بِلاَ شِيسارى دِنيا کے ليے خدا کے تغییر ہیں۔ مُرآپ ایک محدود مدت تک دِنیا مُن رہے اور اس کے بعد آپ کی وفات ہوگئی۔ ابسوال یہ ہے کدرسول اللهُ صلی الله علیہ وکم کی وفات کے بعد اس ذمد داری کو اداکرنے کی صورت کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ آپ کی امت آپ کے بعد اس کام کی ذمد دار ہے۔ اپنی زندگی میں آپ نے براہوراست طور پر اس کام کوانجام دیا۔ آپؑ کے بعد بیکام بالواسط طور پرآپ کی امت کے ذریعیا نجام پائے گا۔ آپؓ کی امت کی لازی ذمہ داری ہے کہ وہ نسل مرز ماند کے لوگوں کے سامنے اس دین کا پیغام پہنچاتی رہے جوآ سے خدا کی طرف ہے لائے اور جوقیا مت تک ای حال میں محفوظ رہے گا۔

.. بی اسبود کی مزید ترشق کا یک حدیث ہے ہوئی ہے جس کو اہن ہشام نے سرت کے تحت نقل کیا ہے۔ اس میں رسول اللہ علی واللہ علیہ و کملم نے حصرت سے کے بارہ میں بھی فرما یا اور خود اپنے بارے میں تھی۔ اس حدیث کا ترجمہ ہیہے:

مجھ کو میہ بات تینچی ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وکم مسل حدید ہے بعد ایک دن اپنے است کے لئے رحمت بنا کر استاب کے سامنے آئے ۔ آپ نے فرمایا کہ اسٹو کو اللہ نے بھوکو تمام دینا کے لیے رحمت بنا کر بھوب ہے ہیں تم اس معاملہ میں مجھ ہے اختلاف ند کر وجیسا کہ میں کے حوار یوں نے کیا تھا۔ آپ کے فرمایا کہ میں نے آپ کہا کہ اے فدا کے رسول ، حوار یوں نے کس طرح اختلاف کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو طال یا ہے بگس سی خرمایا کہ میں نے آپ کو طال یا ہے بگس سی نے آپ کو طال یا ہے بگس سی نے آپ کو طال یا ہے بگس سی نے آپ کو طال ہے بگس سی نے آپ کو طال ہے بگس سی خوار میں کو اور دی مقام پر جانے کے لیے کہا وہ راضی رہا اور تیا رہی کی طرف سی اللہ میں ہوا۔ اس کے بعد سی خوار سی اللہ میں بھر سی کے اللہ ہے اس کے بعد سی کے اللہ ہے اس کے بعد رسول اللہ میں اللہ میں کہ ان کے اس کے بعد رسول اللہ میں اللہ میں کہ اللہ ہے والم کے اپنے اس کے بعد رسول اللہ میں کا اللہ ہے والم کی طرف اپنی وجو سے اس کے بعد رسول اللہ میں اللہ میں کا اللہ ہے والم کے اپنے اسحاب کو مختلف سرداروں اور حاکموں کی طرف اپنی وجو سے کے ماتھ روان کیا۔

ا بن اسحاق کتبے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیے وہلم جب اپنے اصحاب کے سامنے آئے اور اس دعوتی کام کی طرف اُنھیں آو جد لائی تو ان سے کہا کہ اللہ نے بچھو کوسارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے بس تم میری طرف سے اس فسہ داری کو ادا کرو اللہ تمہارے او پر رحم فرمائے (میرت ابن مشام ،جلد 4 بسفو 278\_278)

زمین کے او پر اور آسان کے نیچ کسی انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں کہ وہ

ایک ایسے کام کے لیے سرگرم ہوجو براہ راست طور پرخود خدا کا کام ہوجو گویا خداوند ذوالجلال کی نیابت ہے۔ بیہ بلاشبہ ایک ایسااعزاز ہےجس سے بڑا کوئی اعزاز ممکن ہی نہیں۔

خدا قاد رمطلق ہے۔ وہ برمعلوم اور نامعلوم کا مرانجام دینے کا کمل قدرت رکھتا ہے۔ وہ چاہتو اپنے بیغام کی پیغام رسانی کے لیے پقر وں کو گویا کردے، وہ درخت کی ہر پتی کوزیان بنا دے جس سے وہ خدا کے پیغامات کا اعلان کرنے گئیں گریضدا کا طریقہ ٹیمن خدا ہے جا ہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان اس کے پیغام کی پیغام رسانی خود انسان بی انجام دے تا کہ التباس کا پر دہ باتی رہے بتا کہ احتمان کی مصلحت مجروح ندہ ہونے یا ہے۔

د گوت جس گوتر آن میں انذار د جیگر کہا گیا ہے، وہ براوراست ضدا کا کام ہے۔ یہاں لیے ہے تا کہ ججت خدا پر ندر ہے بلکہ وہ انسانو ل کا طرف منتقل ہوجائے۔ گرامتحان کی صلحت کا نقاشا ہے کہ بیمام کس ججزاتی اسلوب میں انجام نہ پائے بلکہ انسانو ں میں سے کوئی انسان اسے انجام دے۔ یکی وجہے جس کی بنا پر اس خدائی کام کوانسانو ل کے ذریجہ انحام دیاجا تا ہے۔

اس صورت حال نے انسان کے لیے عظیم ترین عمل کادروازہ کھول دیا ہے۔جولوگ دموت کے اس خدائی عمل کے لیے انٹیس ان کو دنیا کی زندگی میں نہایت خصوصی مدرحاصل ہوتی ہے اور آخرے میں ان کواملی ترین اعزاز ات سے نواز اجائے گا۔

ایک بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ تھتا ہے کہ وہ فدائے آگے اپنے بھڑکا افر ارکر رہاہے۔ اس کے مقابلہ میں جب و و دعوت الی اللہ کا کام کرتا ہے تو اس کا احساس بیہ بوتا ہے کہ وہ نو دخدا کا ایک کام انجام دے رہا ہے ۔ کسی بندے کے لیے بلاشہ اس سے زیادہ لذیؤ کوئی تچر پٹیس کہ دو محسوس کرے کہ میں اپنے رب کے کام میں مصروف ہوں ، میں اپنے رب کے ایک مصوبہ کی پخیل کر رہا ہوں۔

# احكام دعوت

### انذار وتبشير

قرآن کی سورہ نیم 4 میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ نے رسولوں کو خوش خری دیے والے اور ڈول کے بیا کہ مقابلہ میں کوئی جت اور ڈرانے والے بنا کر بیجا تا کہ رسولوں کے بعدلوگوں کے پاس اللہ کے مقابلہ میں کوئی جت باتی عدر ہے اور اللہ زبروست ہے تکت والا ہے (رُسُلًا شَمِیْقِرِیْنُ کَوَ مُدَنْدِیِوْنِیْنَ لِمُنَالِّ مُلْکِیْ لِلفَّانِسِ عَلَى اللهُ مُجَنِّیْتُ بَعَدُ الرُّسُل ﴿ وَکَانَ اللهُ عَوْنِیْمًا الْاَسْمُ عَلَى الرُّسُل ﴿ وَکَانَ اللهُ عَوْنِیْمًا اللهُ عَالِمُ اللهِ مَعْلَیْ الرُّسُل ﴿ وَکَانَ اللهُ عَوْنِیْمًا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ الرُّسُل ﴿ وَکَانَ اللهُ عَوْنِیْمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَیْمُ اللهُ اللهِ عَلَیْمًا اللهُ عَوْنِیْمًا اللهُ عَلَیْمُ اللّٰ اللهُ عَالِمُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْمًا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

اسلام کی دون ، اپنی حقیقت کے اعتبار سے اند آرا ورتثیر ہے ۔ یعنی انسان کواس حقیقت واقعہ سے باخبرگرنا کرتم دیا میں آزادئیس ہو بلکتم کو یہال استمان کے لیے آباد کیا گیا ہے تم ہرگدہ خدا کی نگرانی میں ہو۔ ایک مقررہ مدت کے بحد خدا تمہارے او پرموت وارد کر کے اپنے پاس بلائے گا۔ وہاں تمہارے قول اورگل کا حساب لیا جائے گا۔خدا کی اس عدالت میں جوفلط کارشھرا اس کے لیے جہنم ہے اور جووہال صالح قرار یا پیاناس کے لیے اہدی جنت۔

انسان جب موجودہ دنیا ملی پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کوئی گا نگر ٹیک ٹیس لاتا۔ پھر انسان کیسے جانے کرزندگی کی حقیقت کیا ہے، اس کوکیا کرنا چاہیے اور کیا ٹیس کرنا چاہیے۔ اسلام کی دعوت ای حوال کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے آغازے لے کر بعد کے زماند تک مسلس چنچبر بھیج تا کہ دو لوگوں کو بتا دیں کہ زندگی کی نوعیت کیا ہے اور موت کے بعد ان کے ساتھ کیا مطالب چیش آنے والا ہے۔

پیغیروں کو بیجینا اور کتاب اتارنا ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے۔ اللہ تعالی نے بید غیر معمولی کا م اس لیے کیا تا کہ آخرت میں کوئی شخص بید نہدستکہ کہ بیجوزندگی کی اس نوعیت کا علم ہی نہ قباد اور جب میں اس پورے معاملہ سے بیٹے ترخانو نیظم ہوگا کہ بیجے اس کے لیے پڑا جائے۔ اللہ تعالی کو بیر منظور ٹیس کہ کوئی انسان آخرت میں اس تشم کا عذر بیش کر سکے ۔ ای لیے اس نے بیغیروں کو بیشراور مدکند رہنا کر بیجیا جو بیٹی طور پر انسان کو اس حقیقت سے باخیر کردیں۔ ا گرتم نے اپنے قول ڈکل کو درست رکھا تو تم ابدی طور پر آرام میں رہو گے۔ دوسری طرف انھوں نے لوگوں کو ڈرایا کہ اگرتم نے اپنی آ زاد کی کا طلط استعمال کیا اور خدا کی مرضی سے مفحرف ہوکر زندگی گزار کی توتیمارے لیے جہنم کی آگ کے سواکو کی اور انتحام نہیں۔

اس دبوتی عمل کا نشانہ نشانیس کے اوپر جیت قائم کرنا ہے۔ یعنی انوگوں کے سامیے تق کے پیغام کو سلسل طور پر جیش کی بیغام کو سلسل طور پر جیش کیا ہے۔ تمام انسیاتی پیغام کو سلسل طور پر جیش کیا ہے تا ہے۔ یہاں تک کہ وہ منزل آجائے جب کہ ماننے والے تق کے پیغام کو مان لیس اور جن کوئیس ماننا نام ہے جو سرتا سر آخر سے بیغام کو مان لیس اور جن کوئیس مانا از دراس مثلین مسئلہ پر رہتا ہے جو آخرت کی صورت میس اسطح مرحلہ جیات میں مانے نے والا ہے۔

قر آن میں پیغیراسلام میں اللہ علیہ و کہا و خاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پس تم جے رہو حیسا کہ تم کو تھم جواہے۔ اوروہ تھی جھول نے تبہارے ساتھ تو یہ کی ہے اورصد سے نہ بڑھو۔ پیٹک دود کچھ رہا ہے جوتم کرتے ہو۔ اوران کی طرف نہ چھوجھوں نے تظام کیا۔ ورنڈ کو آگ پڑنے لے گا اور اللہ کے سوائم باراکو کی مدد کارٹیس، بچرتم کہیں مدونہ یا تھے (صود 112-112)

اس کا مطلب میہ ہے کہ پیغیبراوران کے بعدان کی نیابت میں واٹی کی بدلاز کی ذید دار کی ہے کہ اس کی دعوتی مجم صرف انذار وجنیئر کے واحد مکتہ پر مرشکز رہے کس بھی حال میں ایسائییں ہوتا چاہیے کہ دنیا کے بیٹنگے ہوئے لوگ اپنے مفاو کے تحت جو مسائل کھڑے کریں ، واٹی اس کی طرف جیک جائے ، دوامش مکتند دعوت ہے ہیں کر دوسری چیز ول کو اپنی دعوتی ہم کا نشانہ بنا لے۔ جودا گی ایسا کر سے وہ الشد کی نظر میں مجرم قراریائے گاند کدانلہ کے دین کا دائی۔

انڈ ارو بتیشیریا دعوت الی اللہ کا اصل نشانہ آثرت کا مسئلہ ہے ند کد دنیا کا مسئلہ۔ دعوت کی مم کو کعلی طور پر آثرت رقی ہونا چاہیے ۔ کی ادفی درجہ میں بھی اگر ہیم ہم دنیوی مسائل کی طرف مز جائے تو اسکے ابعد اس کا اصل مقصد ہی فوت ہوجائے گا۔ اس کا اصل مقصد واضح طور پر صرف اقامتِ ججت ہے ند کدکی اور چیز کی اقامت۔ اس انڈ ارو بتشیر کا نام وقوت ہے۔

# امت کی ذمه داری

قر آن کی سورہ نمبر 6 میں ارشاد ہوا ہے ہے تو چھو کدب سے بڑا گواہ کون ہے۔ کہو اللہ، وہ میر ساور تمہار سے درمیان گواہ ہے اور بھی پر یقر آن اتر اسے تا کہ میں تم کواس سے خبر دار کر دوں اور اس کو جت یہ پہنچے ۔ کیا تم اس کی گوائل دیتے ہوکہ خدا کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں۔ کہو، میں اس کی گوائل نیس دیتا۔ کہو، وہ تو بس ایک ہی معبود ہے اور میں بری ہوں تمہار سے شرک سے (الافعام 19۔18)

پیفیراسلام صلی الله علیه و ملم ساری دنیا کے لیے نذیر برنا کر بیسیج گئے میں (الفرقان ۱) اب سوال ہیہ ہے کہ پیغیراسلام خودتوصر نے 63 سال تک دنیا میں رہے اور اس کے بعد آپ گی وفات ہوگئی۔ایسی حالت میں بعد کے لوگوں تک آپ کی پیغیری مس طرح پہنچے گی جمبدآپ دنیا میں نہ ہوں گے۔اس کا جواب مذکورہ آبیت میں دیا گیا ہے۔

اس آب میں پیٹیبر کی زبان سے بیر کہا گیا ہے کہ 'جمھے پر بیقر آن اتر اسپ تاکہ میں آم اس سے نبر دار کروں اور اس کو شحہ یہ پیٹیٹ' (لا ندار کھر بدہ ومیں بلغ ) پیٹیبراسلام نے اپنے زمانہ کے لوگوں تک براہ داست طور پر خواہی کی کوشش سے قر آن کے پیغا کم پیٹیپا تھا۔ اب سوال بیہ ہے کد قر آن کا بیہ پیغام بعد کے لوگوں تک کس ذر بیہ سے پہٹیچ گا سے ذر لیہ آپ گا امت ہے۔ آپ کے بعد آپ کی امت آپ کی ٹیاہت میں پیغام رسانی کا بیکام انجام دیے بردور کے افراد امت اپنے زمانہ کی انسانی نسلوں کے سامنے قر آن کی تبیغ کا بیکام انجام دیے رویں گے بیاں تک کہ قامت آماے۔

قرآن ایک خدائی چیتا وئی ہے۔ وواس لیے نہیں انارا گیا کہ ایک عام کتاب کی طرح الماری میں رکھارہ بے بکداس کا لازمی نقاضا ہے کہ اس کو ہرزمانہ کے لوگوں تک مسلسل پہنچایا جائے۔ تینجبراگرا ہے زمانہ کے لوگوں پر پیغام رسائی کا بیکام انجام ندوسیے تو خدا کی نظر میں ان کا پیٹجبر بونانی مشتبہ بوجا تا۔ (المائد 260) ای لیے آئے ترکی حد تک اس کے حرایس شقے کہ لوگوں تک خدا کی بات بڑنج جائے۔ یہاں تک کرٹود اللہ تعالیٰ نے بیٹر مایا کہ شایدتم اپنے آپ کو ہلا ک کرڈالو گے اسٹم میں کہ لوگ ایمان ٹیس لاقے (اکابف)

اسلمسلم میں جو فرسداری تغییری تئی ، آپ کے بعد شیک دوئی دواری آپ گیا امت کی جو چی ہے۔ امت کو وہ ذریعہ یا وسلمہ بنا ہے جس کے کقر آن کا بیغام تمام انسانوں تک پنتی جو چی ہے۔ امن معاملہ میں امت، خاص طور پراس کے طام کواس آخری صدت جا کہ بیغوت وینا ہے کہ دوہ عام انسانوں کی بدایت کے تریم میں تن گئے ہیں۔ آئیس اپنچ آپ کواس کام ہمیں انتازیادہ شاہد وہ عام انسانوں کی بدایت کے تریم شیس اپنچ آپ کو بال کرڈالیس گرم شاہد وہ اس کوشش میں اپنچ آپ کو بال کرڈالیس گے۔ حدث (مسندا تھ ) میں آئیل کیا ہے کہ درسول الله صلی الشیطیہ وہ ملم نے فرمایا کہ بدامت تمام اصوری کے افسال ہے وُفسیلت ہدن ہو اس کی براحت تمام کی براحت تمام کی جو اس کے اور خیر سرف ہیں ہے گئی تریم کی گیا میں میں ہو اس کے احداد کی براحت کیا میں میں کی گرام رام ہو ہو ہو کہ اور خیر ساری کو وجو ہو گئی وراثی تو تی ہے اس کی وجو ہو گئی ہو تا کہ ہو تی سے کہ ختم شروت کے بعداد ارک اور کرنا ہے جواس سے پہلے خور و تجاری کے دوران کا ادا کرنا ہے جواس سے پہلے خور و تجاری کے دوران کا ادا کرنا ہے جواس سے پہلے خور و تجاری کے دوران کا دیا تھا (شدید میں اس کے بول کہ خصوصی طور پر خاتم المیتین کی امت پر عائمہ کی گئی ہے اس لیے اس کا کا در چنی بائد کردیا تاگی ہے کہ بیکھ کے دوران کی ایکھا کیا گئی ہوائی کی ہوائی کے بال کے اس کے درج تی بائد کردیا تھا گیا ہے۔ پوئلہ ہے ہوں کے خور کی بائد کردیا تھا گیا گئی ہے اس کے اس کے اس کے اس کے درج تی بائد کردیا تھا گیا گئی ہے کہ کینکہ ہیا صوری کے دوران کی انتاز کی برا انعام۔

تبلیغ عام کی بدؤ مدداری جوامت مسلمه پرؤال گئی ہاس کی حیثیت اختیاری مضمون کی نہیں ہے کہ چاہاں کو کیا جائے ہیں ہے کہ جائے کیا ہے اس کو کی عذر کی بنا پر تپھوڑ دیا جائے۔ سیا یک اس فی خدداری ہے جس کو ہرحال میں اوا کرنا ہے جس طرح چیٹیم کے لیے اس معالمہ میں کوئی عذر مسموع شدتھاای طرح آپ کی امت کی ہے کہ اوالم میں متحق کے لیے بھی کوئی عذر مسموع فیمیں حتی کہ بظاہر دومرے دی انتقال مجل کی امت کی متحق کے لیے کافی ٹیمیں ہو سکتے وارگورو دیوسے عام کے اس فریشند کو تپھوڑے ہوئے ہوئے

ہزارد انسان ہرروز مررہے ہیں۔اس طُرح دہ اس موقع سے تحروم ہورہے ہیں کہ تھیں خدا کی بات بتائی جائے اور وہ اس کو قبول کر کے اپنی عاقبہ سنوار سکیں ۔ایس طالت میں امت مسلم کا لاز کی فریلفنہ ہے کہ دہ برعذر کو چھوڑ کر اس وعوق تھم کے لیے اٹھ تھڑی ہو۔

## لازمى فريضه

قر آن کی سورہ نمبر 5 میں ارٹراد ہوا ہے: اے بٹینبر ، جو کچھ تھہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے اتر اہے اس کو بیٹنچاد و ۔ اور اگرتم نے ایسانہ کیا تو تم نے اللہ کے پیغام کوئیس بیٹچا یا۔ اور اللہ تم کولوگوں سے بچائے گا۔ اللہ یقیناً عشر لوگول کوراہ ٹیس دیٹا (الماکدہ 67)

اللہ تعالیٰ نے بیٹیم کوجس خاص مقصد کے تحت بیجیا وہ بہتا کہ ضدا سے بلی ہوئی ہدایت کو لوگ ہدایت کو دوسروں تک بیٹیا نے دہ اس کونہ بیٹی جو بیٹام سے دوسروں کونہ بیٹیا کے لاگ کے اور جب بیٹیم مشن کی مشکل میں اور جب بیٹیم مشکل بیٹیا ماکام رہے تو اس کی اصلی جیٹیم سے مشتبہ ہوجائے گی ۔ دومر لفظوں میں میں کہ بیٹیم رکی جغیری جغیری خدای نظر میں ای وقت مختل ہوئی ہوئی ہے جب کہ وہ ضدا کے دیے وہ خدا کے اور جب کہ وہ خدا ہی تک کے دیے ہوئے وہ کہ ایک اس میں بیٹیم کی جغیری جنگ کی نظر میں ای وقت مختل ہوئی ہے جب کہ وہ خدا ہی تا کا جو اپنی میں دیا ہے گا جو اپنی میں دیا گا جو اپنی میں دیا تھا ہوئی کو بیٹی ایسا انسان بن جائے گا جو اپنی میں دیشید وہ بیٹی کی ایسا انسان بن جائے گا جو اپنی

فتم نبوت کے بعدامتِ تھوگا مقام نبوت پر ہے۔ ایتی اس کو ودی کام انجام دینا ہے جو پیغیر نے اپنے زمانہ میں انجام دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تو دیٹی پیرک طرح، امت ٹھری کا امتِ تھری جونا تمام تر اس پر موقوف ہے کہ وہ پیغیر کی نیابتہ میں تمثیق انول اللہ کا کام کر سے۔ وہ ہر زمانہ کے انسانوں تک خدا کے دی کواس کی ہے آمیر صورت میں پہنچاتی رہے۔ اگر اس نے ایسا دکیا تو اس پر بھی ندگورہ آیت کے الفاظ ای طرح صادق آئیں ہے جس طرح وہ پیغیر پر صادق آئے۔ لیتی وہ خدا کی نظر میں امرے تھری ہونے کی میڈیت کھودے گی۔

اس معاملہ میں امت کے لیے دعوتی عمل کے تین درج ہیں۔امت کے ہر فرد کو اپنی صلاحیت کے اعتبارے ان میں سے کسی درجہ میں اپنے دائل ہونے کی حیثیت کو ثابت شدہ بنانا ہے۔ جولوگ اس عمل میں شرکت ند کریں ان کے دوسرے اعمال خدا کی نظر میں ہے تیت ہو جائیں گے۔اس معاملہ میں خدا کا جومعیار ہے دہ پیٹیم اور چینجم کی امت کے لیے کیسال ہے۔ اس معاملہ کا پہلا درجہ دہ ہے جس کوشر ایعت میں نیت کہا جا تا ہے۔ لیٹنی نیت کے اعتبار سے دعوت کے مل میں شریک ہونا۔ تاہم یہ نیت کی لفظی تکرارا کا نام ٹیس، میدل کی گہرائیوں کے مہاتھ نزسیخ کا نام ہے۔ ہرموم س کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسری قوموں کی ہدایت کا حریص ہو، وہ ان کی گرائیوں کو دیکھ کر بے چین ہوجائے ۔ وہ اپنی تنہائیوں میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرے۔ یہ جذبہ انتا شدید ہوکہ اس کومو چینے ہوئے اس کی آتھوں سے آنسواہل بڑیں۔

دومرادرجہ یہ ہے کہ اٹل ایمان شدت کے ساتھ اس کا اہتمام کریں کہ ان کی ذات کی بھی اعتبارے دعوت کے راستہ میں رکاوٹ نہ ہے۔ وہ کوئی بھی ایما ٹل ند کریں جولوگوں کے دل میں اسلام کے خلاف فرت اور بیزاری پیدا کردے۔ وہ ایسے ہم ٹل سے بمل پر بیز کریں جو داگی اور مدعوکے درمیان کشیدگی پیدا کرنے والا ہو۔ وہ ہر حال میں اس کا اہتمام کریں نحواہ اس کے لیے انجیس قوتی یا اقتصادی باسای نفصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔

سیس کے در پید خدا کے بندول کو دو تھے ۔ لیتی تن لوگوں کے اندر صلاحت ہو، وہ تقریر روتر پر کے در پید خدا کے بندول کو دس حق کی طرف بلا تھی۔ وہ اسٹے پُر تا شیر کام سے ذر لیدان کے دل ود ماغ کواس صدتک بدلے کو کوشش کریں کہ وہ گراہی کو چھوڈ کر بدایت کا راستہ اختیار کرلیں۔ ''اور اللہ تم کوائوں ہے بچائے گا''اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں بید ہے کہ اس معاملہ میں تمہیر کی بھی عذر کو عذر تیس بنانا ہے۔ اس معاملہ میں تمہارا ہر عذر اللہ کے بیمان غیر مقبول ہے تم کوسرف بیر را ہے کہ ہم مکمل یا غیر تمکن عذر کوخدا کے خانہ میں ڈال دواور دوست کے تمل میں اسپتے آپ کو لگا دو۔ اس معاملہ میں دوسر کوئی تھی راستہ ایل ایمان کے لیے جائز تیس

شریعتِ الی کابیاصول ہے کہ آدی ہے آتی ہی پکڑ کی جاتی ہے جتنااس کے بس میں ہو۔ یکی معاملہ وقوت کا بھی ہے۔ جس آدمی کے پاس جوصلا جیت ہے ای کے اعتبار سے اسے اپٹی ذ مداری اداکر ہا ہے بے تی کہ اگر کسی کے اندر کوئی صلاحیت نییس تو وہ دل سے اس کے لیے دعا کہ ہے۔۔۔۔

# خوشخبری دینے والے

حدیث ٹیں آیا ہے کہ رسول اللہ علی دللم نے اپنے پچھاسحا ب کودگوتی ہم پر روانہ کیا۔اس وقت ان سے تھیست کرتے ہوئے آپ ؓ نے کہانیسر واولا تعسیر وا دہشر واولا تنظروا (تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کروتم اُٹھیں شکل ٹیں نیڈالو،تم ان کوٹوش خمری دو بتم اُٹھیں تنظر نیکر و) اُٹھیں تنظر نیکر و)

اس کامطلب میہ ہے کہ جب تم لوگوں کوئٹ کی طرف بلاو تو تہارا بلانا بید روانہ نہ ہو بلکہ ہمدردانہ ہوتم کو چاہیے کہ آجیس ایسے انداز اورا لیے اسلوب سے بلاؤ کہ اس کو تبول کرناان کے لیے ایک آسان چیزمعلوم ہونہ کہ شکل چیز۔

ای طرح'' خوش خبری دوانھیں تنفرند کرو'' کا مطلب بیہ ہے کہ جبتم لوگوں کو تق کا پیغام دونوالیان ہوکہ دواس میں اپنے جذبات کی رعابت نہ پاکراس سے بدول ہوجا تھیں۔ بلکہ ایساہونا چاہیے کہ دوانھیں ایک پہندید وبات نظر آئے۔ دو پرشوق طور پراس کی طرف دوڑ پڑیں۔

وجوت کاعمل دوطرف شل ہے۔ ایک طرف دائل ہوتا ہے اور دوسری طرف مدعو۔ دائل کا مزاح ، اس کا دوق یا اس کا درت کی کا مزاح ، اس کا دوق یا اس کا درت میں ، ایک انداز کا ہوتا ہے اور مدعوکا مزاح اور ذوق دوسرے انداز کا ۔ اب اگر دائل کا بیدحال ہوکہ دو، زبان ہے تو دفوت کے الفاظ پر ہے گر محمل احتبار ہے دو معمول کا مدعوکی نظر میں اس کے دوق اور عادات میں گھرا ہوا ہوتو وہ مدعوکہ بہت کم متاثر کر سکے گا۔ مدعوکی نظر میں اس کا پیغام ایک ہیں متعلق بات ۔ میں میں متعلق بات ۔

تپادا گی وہ ہے جودگوت دیتے ہوئے اپنے آپ کومدگو کے مقام پر کھزا کر لے۔وہ بات تو وہی کیے جوئق ہوگروہ کال طور پر مدکو کی رعایت کر رہا ہو۔ مدکوکو آخری حد تک وہ اپنے قریب دکھائی دینے گئے۔

مدعوا گریکچزش پڑا ہوا ہواوردا گی چاہے کہ اس کے کچز کی کوئی چینٹ اس کے کپڑے پرنہ پڑے تو وہ مدعو ہے او پر دعوت کاحق ادائیین کرسکا۔ دا گی کو مدعو کے قریب جانا پڑے گا خواہ اس کے کیچڑ کے جیلئے اس کے کپڑے پر کیول نہ آ جا ٹیں۔ دا تی کو مدعو کے ساتھ نثر یک محبت ہونا پڑے گاخوا دمدعو کے خلط ماحول کا بچھ غباردا تی کے چیرے تلک کیول نہ نیٹنی جائے۔

دوست کامل کوئی شینی اعلان ٹیمیں ، ہر راپا شفقت اور مجت کامل ہے۔ دا گا برلجہ سے وہتا ہے کہ دو مدعو سے کس طرح قربت حاصل کرے ۔ دا گی کو جا ہے کہ دو اپنی شخصیت کو مدعو کے لیے ایک مانوں شخصیت بنائے۔ اس کا پیغام مدعو کے لیے ایک قابل لحاظ پیغام بن جائے۔ وعوت کا مثل دا گی اور مدعو کے درمیان قربت جا بتا ہے۔ اس قربت کے لئیر میکمنٹیس کہ دا گی کا پیغام مدعو کے دل میں اترے اور اس کا ذہن اس کو تو ل کرنے کے لیے آمادہ ہوجائے۔

یدایک بے حدنازک عمل ہے۔ مدتوکوشکل ہے بچانے کے لیے دائی کو خودا پئے آپ کو مشکل میں ڈالٹاہوتا ہے۔اس مقصد کے لیے دائی کوستنسل میں بنتا پڑتا ہے۔وہ مدتوکی نالپندیدہ ہاتوں کو گوادا کرتا ہے اس امید میں کہ آئمدہ ان کی اصلاح ممکن ہو سکے گی۔ مدعوکو اپنی طرف لانے کے لیےخودا پنے آپ کووہ مدعوکی طرف لے جاتا ہے۔اس کے بغیر دعوت کا موثر ہوناممکن خیری۔

"يسرواولا تعسروابشرواولا تنفروا" كامطلب دوسر فظول شريب كدداى كوچا بيك كدوى مايت كرك وي الله مدوكى رعايت كرك وه كدداى كوچا بيك كدوكوت كم لل شن وه اپنى رعايت ندكرك بلكد مدوكى رعايت كرك وه ايخ جذبات كودر يكيم بلكدوك جذبات كود يكيم -

دوست کاشل دوآ دمیول کے درمیان ہونے والاگل ہے، داگی اور مدفور دائی اگر اپنی ذات کواول سیجھ اور مدکوکوٹا نوی جیشیت پرر کھاتو وعوت کا گل بیجی موثر طور پر جاری نیس ہوسکا ۔ دا می کو چاہیے کے ممال وہ مدکوکواول حیثیت دے اور اپنے آئی کوٹا نوی درجہ پرر کھے ۔ ای صورت میں میمکن ہے کہ دعوت میج طور پر شروع ہواور پھر وہ اپنی آخری مجمل تک پہنچے۔

# خدا کی گواہی

د موت الی اللہ کا کام تعدیم زمان میں پیٹیمر کیا کرتے تھے۔ گو یا کساس زمان میں خدااور بندوں کے درمیان وسَط (ﷺ) کی حیثیت پیٹیمروں کو حاصل تھی وہ خدا ہے لیتے تھے اور بندوں تک پہٹیاتے تھے۔ ہدایت کا بیرفظام ہزاروں سال تک جاری رہا۔ یہاں تک کرآ خری رسول جمسلی اللہ علیہ دہلم کی بعث بدو کی اور آپ کے بعد پیٹیم وں کے ذریعہ بدایت پہٹیانے کا سلسانہ تم ہوگیا۔

تاہم جہاں تک دوح تو تلفی کا تعلق ہے ، اس کی ضرورت نبوت کا سلمذختم ہونے کے اوجود بدستور باقی ہے ۔ بے شار انسان نسل درنسل پیدا ہور ہے ہیں اور مرر ہے ہیں اس لیے ضرورت ہے کہ ان اللہ کی ختیت تائی جائے اور انجیس خدا کے ادکام سے باخبر کیا جائے۔ بعد کے زماند ہیں پیغام رسائی کا بدکام امت مسلمہ کو انجام دینا ہے ۔ ختم نبوت کے بعد بدامت مقام نبوت پر ہے۔ اب خدا اور بندول کے درمیان وسکط (یکام) کی حثیت امت مسلمہ کو حاصل ہوگئی ہے جو کہ اس سے بیلے پنجبروں کو حاصل ہوا کرتی تھی۔

میوکن فضیات نیمین بلکہ ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ اپٹی ملی پالیسی میں وعوت کے کا م کو ایم ترین مقام دیں۔ ان کی ملقی منصوبہ بندی کلمل طور پر دعوت رقی ہو، دوای کام کے لیے سب سے زیادہ فکر مند ہوں۔ وہ ہر دومرے کام کا نقصان برداشت کریں گر دعوت کا نقصان برداشت نہ کریں۔ ان کی زندگی میں دعوت کو تقصد کا ورجہ حاصل ہواور

دوسری چیز ول کوضرورت کا۔

جیۃ الوداع کا واقدہ تیفیم اسلام کے آخری زمانہ میں چیش آیا۔ اس موقع پر آپ نے جوخطیہ دیااس میں اسلام کی تمام بنیادی تعلیمات کا ذکر تفایہ آپ نے بیٹھی فرمایا کہ اس مقام پرشاہیہ میں دوبارہ تم سے نہلوں ۔ آخریش آپ نے اپنے اصحاب کو بید ہما بیت دی کہ جولوگ بہاں موجود ہیں وہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود ٹیش (لیبد بلغ الشاہد ، الغائب) فتح الباری 1901

پیغیراسلام ملی الله علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات اپنے اسحاب نے فرمائی تھی۔ یہ اسحاب اس وقت کو یا پوری امت کے نمائندہ تھے۔ اس طرح رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ہدایت قیامت تک پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ ہر دور کے الل اسلام کو میرکزا ہے کہ پیغیر سے لی ہوئی بات کو مسلس اپنے زمانہ کے لوگوں تک پینچاتے رہیں۔ یکی تینخ امت کی مفعمی ذمہ داری ہے۔ اس کی ادائیگی پر اس امت کے لیے تمام مرفرازیوں کا وعدہ ہے۔

مذكورہ آيت مس شحداء سے مراد وُعاۃ بين انتھ شهداء الله في الارض كامطلب بانتھ دعاة الله في الارض يعنق زئين ميں الله كردا كى ہو۔ جارى واحد حيثيت بد بريميں اللہ كے بندوں تك وہ پيغام آخرى حدتك پہنچا دينا ہے جواس نے اپني تغيم ك ذريع ميں ديا ہے۔

اصحاب رسول نے اس بدایت کھل طور پر پکڑلیا چنا نچی آئ مکد اور مدینہ شن سحابہ کی تجریک بہت کہ جس کے درسیان بہت کم بیں۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد سیادگی شخاف سکوں بیٹ پکیل گئے اور لوگوں کے درسیان وعوت وضیح کا کام کرنے گئے، انجی قوصوں کے درسیان ان کی وفات ہو کی اورو بیں ان کی تجریمی بیٹیں۔ اصحاب رسول کا بطریقہ قیامت تک آنے والے اہل اسلام کے لیے ایک اہم کو موں کے اور برانجام دینا ہے۔ اس تھم پڑل کرنے کا اضحام بہت بڑا ہے اورای کے ساتھ اس کو چھوڑنے کی ہمزائجی بہت ذیا وہ۔

شہادت یا دعوت کا میکا مراصلاً قول کے ذریعہ انجام پا تا ہے، تا ہم قول سے مراد محض زبان سے نگلے ہوئے الفاظ بیس بلکہ وہ الفاظ ہیں جن میں درداور ٹیر ٹوان نے لفظوں کی صورت اختیار کر کی ہو۔

# كلمةتوحيد

پنیبراسلام ملی الله علیه وسلم نے دعوت اسلامی کا کام اس طرح کیا که آپ گرب کی مجلسوں میں جاتے اور دہاں لوگوں سے کہتے کہ: ایبہا الناس قُو لُو لا اللّهَ اِلّا الله تفلحوا (اسے لوگو، کوکر اللہ کے مواکو کی الدنہیں ہم فلاح یاؤگے)

اس معلوم ہوا کہ دبوت اسلام کا بنیادی کنت تو حید ہے۔ دائی کوجس حقیقت کی طرف لوگوں کو بلان عقیقت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے دوہی اکیا معبود ہے، اس کے لوگوں کو بلانا ہے دوہی اکیا معبود ہے، اس کے سواکسی اور کومبود ریت کا درجہ حاصل نہیں۔ بی دعوت اسلامی کی اصل ہے۔ وہ تمام چیزیں اسی اصل کے تقاضے ہیں تربی اور اسلامی کی اصل ہے۔ وہ تمام چیزیں اسی اصلامی کی دعوت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آدی کے ذہمی وہ مارش بیشے جائے تو بقیے تمام مطلوب چیزیں اسپنے آپ زندگی میں اگر خدا کی وصدا نیت کا تصور پوری طرح بیٹے جائے تو بقیے تمام مطلوب چیزیں اسپنے آپ زندگی میں پیدا ہوجا تمیں گی۔

ای عقیدہ کا نام توجیر ہے اور بلا شہر تو حیر سب سے بڑا انقابا کی عقیدہ ہے ۔ توحید کا عقیدہ انسان کواس کی اصل حیثیت یا ود دلاتا ہے۔ وہ اس کو بتا تا ہے کہ ضدا خالتی ہے اور وہ اس کا تلاق ن خدا حاکم ہے اور وہ اس کا تلکوم ، خدا دینے والا ہے اور وہ اس سے پانے والا ، ضدا حساب لینے والا ہے اور وہ اس کے زیر حساب ہے۔خدا کی پکڑے بچنا کی بھی حال میں اس کے لیے مکن ٹیمیں۔

مین تقیدہ آدی کو مجبور کرتا ہے کہ دہ خدا کے بیٹیبر کو اپنا رہنما بنائے۔ دہ خواہش پرتی کے بچائے خدا پرتی کا طریقہ اقتیار کرے۔دہ دیوی روفقوں سے اوپراٹھ کر آخرت کو اپنا مرکز توجہ بنائے۔دہ اپنی زندگی کوخدا کی ہاتھی میں گزارے تا کہ دہ اس کی سزانے فئے سکے اور اس کے انعام کاستحق قرار پائے۔

توحید کاعقیدہ کیم بورڈ گیم کی اصطلاح میں ماسٹراسٹروک کی حیثیت رکھتا ہے۔وہ آ دمی کو اندرے لے کر باہر تک بلادیتا ہے، وہ آ دمی کی پوری شخصیت کو جھنجوڑ دیتا ہے۔

عقید ہو حید کی اس اہمیت کی بنا پرحق کا داعی اس کواپٹی دعوتی مہم کا مرکزی مکته بنا تا ہے۔وہ

ا پین ساری کوشش اس پرصرف کرتا ہے کہ ہر ہرفر د کے اندراس عقیدہ کو داخل کر د ہے۔ وہ ہرآ د می کے اندر خدا کے داحد کارندہ یقین پیدا کر د ہے۔

ما حول میں ہمیشہ طرح طرح کے مسائل اشختے ہیں۔ لوگ مختلف قسم کی مادی اور سیاسی نزاعات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک حالت میں ہروقت میمکن ہوتا ہے کہ دا گی ماحول ہے متاثر ہوکر دوہری آوازیں بولنے گئے یا مشکلات ومسائل سے اس کے نام پروہ اپنی کوششوں کو ہزنگی یا گی طور پرکی اور طرف موڑ دے۔ گروٹوت کی شریعت میں اس قسم کا انحواف قطعاً جا بڑئیں۔

دا ٹی کو چاہیے کہ وہ اس معاملہ میں صدر جبھتا طوبو وہ کی بھی عذر کی بنا پراپٹی مم کو کئت تو حید سے مبٹنے شد دے ۔ وہ اپنچ اندرا شخنے والے انسیاتی چیکوں کو برداشت کرے ۔ وہ ہرقتم کے نقصان کو کوارا کرتے ہوئے اپنی وقوت کو اس کے مرکز کائٹۃ پر برقرار رکھے۔

دائی کی بیر توقی هم اس بیشن پر کھڑی ہوتی ہے کہ انسان کی فلاح تمام آسی تقییرہ قو حید است ہے۔ وہ است ہے۔ وہ بیدا کرتا ہے۔ وہ بیدا کرتا ہے۔ وہ بیدا کرتا ہے۔ اس کے اندر شیشت پندی پیدا کرتا ہے۔ اس کے اندر شیت آکر کوٹر و رخ ویتا ہے۔ اس کے اندر شیت آکر کا دو پیدا کرتا ہے۔ اس کو این موج اور اور اپنے جو ذب کے احتمار سے اس قاتل بنا تا ہے کہ وہ والحل افکار میں بنے اور کو کوٹ کے معالمہ کرتے ہوئے وہ کی کرے جو اس کو کرنا چاہیے اور وہ شد کرہے جو اس کوٹیس کرنا چاہیے۔ اور جس آدی کے اندر بیصفات پید ہوجا گیں اس کی کا میابی کو اس ونیا میس کوئی بھی چیز رو کے والی ونیا میس کوئی بھی چیز رو کے والی فرائیس۔

یمی معالمه آخرت کا ہے۔ بیعقیدہ آدمی کو بتا تاہے کہ موت کے بعدال کو مالک کا نئات کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس طرح ہید تقیدہ ہرآ دمی کے اعراکیہ ابیادہ فلی تحرک بن جا تاہے جواس کو ہر حال ملس تھنج روش پر قائم رکھے اور آخرت کے دن اس کی نجات کا ضام من بن جائے۔

توحید کی ای اہمیت کی بنا پر دا تی اس کی تلیغ کوا بنا نشانہ بنا تا ہے۔ وہ کس بھی سبب کی بنا پر اس سے میٹنے کے لیے تیارٹیوں ہوتا۔

## جهاد كبير

قر آن کی سورہ نمبر 25 میں رسول اللہ علی اللہ علیہ و ملم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کر\_\_\_ پس تم اٹکار کرنے والول کی بات نہ مانو اور قر آن کے ذریعہ ان کے ساتھ جہاد کمبیر کرو (فَکلا قُطِعِ الْکُمِفِولِیْنَ کَا جَدِاُھِکُ ہِمْجِ ہِجَا اَکْمَا کَا کَمِیڈِواً ) الفرقان : 52

اس آیے میں اہل اسلام کو جہاد بالقرآن کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے مقابلہ میں کہیں پٹیمیں فرمایا کہ جاہد ہوا والکسدیف ( کلوارے جہاد کرو ) اس معلوم ہوا کہ اسلام کا جہادا یک پڑ امن مبدوجہد کا نام ہے کی بھی ورجہ میں وولوگ پُرتشدوجہد جہد کئیں۔ جہاد کے گفتام معنی کوشش کے ہیں۔ شریعت میں تھی بید فظ پر امن کوشش ہی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ جنگ کے لیے شریعت میں قال کا لفظ ہے نہ کہ جہاد کا لفظ۔

قر آن کے ذریعہ جہاد کو جہاد کیر کہنا ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظریاتی جدوجہد شددانہ جدوجہد کے مقابلہ میں زیادہ عظیم اور زیادہ موثر ہے۔ زیادہ بڑسے نتائج بیشتہ پر امن نگار کی جدوجہد کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں ندکہ جنگ وقال کے ذریعہ۔

قر آن کے ذریعہ جہاد کیر کا مطلب دعوتی جدوجہد ہے۔ یعنی اسلام کولوگوں کے سامنے اس کی اصوبی حیثیت میں میٹی کرنا۔ اسلام کے عقائد کو دلائل وحقائق کے ذریعہ واضح کرنا۔ اسلامی زندگی اور اسلامی کردار کی اہمیت کو حکمت کے ساتھ لوگوں کے لیے قابل ٹیم بتایا۔

قر آن بیش خدا کا دین اپنی اصل صورت میں تخوظ ہے۔اس لیے دعوت کا سب سے موثر ذریعہ یکی ہے کہ قر آن کی زبان میں اس کولوگول تک پہنچایا جائے اوراس کوعظیم ترین جدو جہد کے ذریعہ کامیاب بنایا جائے۔

''مشکروں کی اطاعت نہ کرواور قرآن کے ذریعہان سے جہاد کیر کرو'' کا مطلب ہیے کہ امل اٹکار کی روش کے روشل میں اپنی روش کا فیصلہ نہ کرو۔ یعنی آگر وو تبہارے مقابلہ میں تشدد کا طریقہا ختیار کررہے ہیں توقع جوابی تقدد شروع کہ کرو بلکتم قرآن کو اپنی ڈھال بناؤ تیم ہر حال میں

قرآن کی تبلیغ پر جھےرہو۔

املی یاطن کے مقابلہ میں اہل حق کی سب سے زیادہ موثر کوشش بلا ھبہہ وہی ہے جوگلری اورنظریاتی نیماد پر چلائی جائے - باطل اپنے آپ میں کمزور ہے اور حق اپنے آپ میں طاقت ور۔ اس لیے جب دونوں کا براوراست مقابلہ ہوتو لاز ما تیجی ہوگا کہ باطل کوشکست ہوجائے اور حق کئے فتح حاصل ہو۔

بندافکر کا مقابلہ جب باخدافکر ہے ہوتو کی ادی طاقت کے استعمال کے بغیر ایما ہوگا کہ حتی ہا ہوگا کہ حتی ہوا کہ خور کا کہ حتی ہوا کے خوا کی طرح شرک کے مقابلہ میں باد میں کا مقیدہ اپنے ماتھا نہ تا ایمان مقابلہ میں بااصول زندگی خوا ہی کشش سے لوگوں کو مخرکر کہ لیتی ہے۔ یک حال اسلام کے تمام عقا کداور تعلیمات کا ہے۔ وہ اپنی ذات میں برحری کی صفت رکھتے ہیں۔ جب مجی اسلام کے عقا کہ وقعلیمات کو بے آئم میرصورت میں سامنے لایا جائے گاتو تینیا دو اپنی توان ہے۔ یک ماسام کے حقا کہ وقعلیمات کو بے آئم میرصورت میں سامنے لایا جائے گائو تینیا دو اپنی توان ہے تو لیف کے اور پرغلبہ حاصل کر لے گا۔

حقیقت بیہ ہے کہ اسلام اور غیر اسلام کا مقابلہ ایک غیر مساوی مقابلہ ہے۔ اسلام اور غیر اسلام میں جوفرق ہے دوخق اور باطل کا فرق ہے۔ اور جہاں دوفر یقوں کے مقابلہ تق اور باطل کا فرق پایا جاتا ہووہاں بیننگی طور پر ریے کہا جا سکتا ہے کہ کا میابی صرف حق کے لیے مقدر ہے ند کہ باطل کے لیے۔

حقیقت ہے ہے کہ قرآن کے ذریعہ جہاد، بالفاظ دیگر، پُر اس دعوقی جدوجہدی اصل جہاد ہے۔ بلکہ بہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ مشکر لوگ اگر بیکوشش کریں کہ اہل ایمان کو دعوت کے میدان سے بٹا کر دوسر ہے میدان میں الجھا نمین تب بھی اہل ایمان کی ساری کوشش ہے ہوئی چاہیے کہ دواچ عُمل کو گفری دعوت کے میدان میں مرکز رکھیں۔ اور اگر تفافشین کے بظامول کی وجہ سے کی وقت عمل کا میدان بداتا ہوا نظر آئے تو ہر کمکن تد بیر کرکے دوبارہ اس کو دعوت کے میدان میں لے آئیں۔

فریق ٹانی اگرمناظر وہر پاکرنا چاہے تو دا گا کو چاہیے کہ وہ اہتمام کرکے بحث و گفتگو کوغیر مناظرانہ اسلوب پر باتی رکھے۔

# حکمتِ دعوت

قر آن کی سورہ نمبر 41 میں ارشادہ وہ اے کہ ۔۔۔۔۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلا یا اور نیک طمل کیا اور کہا کہ میں فرمال برداروں میں سے ہوں ، اور بھلائی اور برائی دونوں برابرئیس ، تم جواب میں وہ کہو جواس سے بہتر ہو پھڑ تم دیکھو گے کہتم میں اور جس میں وشی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی دوست قرابت واللہ اور بیہ بات ای کو ماتی ہے جو میر کرنے والے بیں ۔ اور بیا بات ای کو گئی ہے جو بڑا تھیے واللہ ہے۔ (حم السجدہ 35۔ 33)

د گوت بلاشمبہ بہترین قول ہے۔ یہ اس بہتریات کی تلقین ہے جس سے زیادہ بہتریات اور کوئی نہیں ہوسکتی۔ اس سے زیادہ بہتر مثن اور کیا ہوسکتا ہے کہ ایک شخص فعدا کے بندول کو خدا کی طرف بلائے۔ وہ لوگوں کے لیے ان کی اہم یک کامیانی کا دروزہ کھولنے کی کوشش کرے۔

مگر تاریخ بتاتی ہے کہ بیسب ہے بہتر قول جب بھی پیٹی کیا گیا تو بعیشاں کی کا لفت کی گئ اس کے علم برداروں کو طرح سے ستایا گیا۔اس کی وجہ ہیے کہ برختی بات لوگوں کی خواہشوں سے نکر اتی ہے۔ برختی بات بیتا شام کرتی ہے کہ اپنی زندگی کو بااصول بنیاروں پر تام کیا جائے اور ہے اصولی اور غیر فر مددار کی کا طریقہ چھوڑ دیا جائے۔اس طرح حق کی دعوت لوگوں کی خواہشوں سے نکر اجاتی ہے۔لوگ اس کی کا لفت کرنے لگتے ہیں۔

ایی حالت میں کی سان میں دئوت الی اللہ کا اٹسانا کیسطر ف سان کے لیے آز مائش ہے اور دوسری طرف خود دا گل کے لیے بھی آز مائش ۔ سان کے لیے آز مائش وہ اس اعتبار سے ہے کہ جب اس کی خواہشوں پرزد پڑنے تو وہ خواہشوں کی میروی چیوڈ کرخن کی میروی اختیار کرنے پر راضی ہو جائے۔ اور دا گل کی آز مائش میر ہے کہ جب مخالف کرنے والے اس کی انخالف کریں تو وہ در گمل کی نفسات میں جنال نہ ہو۔ وہ اس کے مقابلہ میں مجمود چکست کا طریقا مقتار کرے۔

بددا کی کے لیے بے حد سخت احقان ہوتا ہے۔ اس کا مقابلہ صرف غیر معمولی صبر سے کیا جا سکتا ہے۔ یعنی خاطب کی تلخی ہاتوں کو یک طرفہ طور پر برداشت کرنا۔ خاطب کی ذیاد تیوں کے باوجوداس کے ساتھ ہمدردی کا تعلق باقی رکھنا مخاطب کی دشنی کے باوجوداس سے متنفر نہ ہونا۔ ای کا نام عبر ہےاورصبر کے بغیر دعوت کا کام کر ناممکن ہی ٹبیں۔

مننی رڈٹل اور شہت رڈٹل دونوں کا انجام یکسان نہیں ہوتا۔ دا قی اگر تخاطب کی اشتعال انگیز کی کے بعد خود بھی مضتعل ہوجائے تو اس کے بعد دعوت کا کام عملاً ختم ہوجائے گا۔ دا گی کا جوابی اشتعال دوبارہ تخاطب کے اشتعال کو بڑھائے گا۔ اس طرح دا ٹی اور مخاطب کے درمیان جوفضا ہے گی وہ دعوتی تمل کی قاتل ہوگی۔ ایس حالت میں وہاں نہ کوئی کہنے والا ہوگا جو کے اور نہ کوئی سننے والا ہوگا جو نے۔

اس کا داحد مل صبر داعرانس ہے۔ دائی اگر صبر داعرانس کا طریقیہ اختیار کریے تو وہ تنجیوں کو گھٹائے گاوہ اس معتدل افضا کو باقی کے گاجس میں دعوتی عمل جاری ہوتا ہے اور اپنی فطری رفتار سے سنز کر تار بتا ہے بیال تک کہ اپنی آخری منزل پر بیٹنی جا تا ہے۔

میں بے بیدور بھور شکل کام ہے۔ یہ تمام تربانیوں میں سب سے زیادہ بری قربانی ہے۔ اس میر پر قائم رہنے کے لیے بہت زیادہ اولوالعوی کی شرورت ہوتی ہے۔ صرف بلند فطرت لوگ ہی اس میر پر قائم رہ سکتے ہیں۔ اس میر کے بغیر دعوت وقتی کا کام بھی نہیں ہوسکتا۔ میم سب سے بڑا عمل ہے۔ وہ تمام عمارتوں میں سب سے بڑی عمادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت میں ان صبر کرنے والوں کو بلاصاب اجردیا جائے گا (سورة الزمر 10)

دعوت کے تاطبین کی طرف سے بیش آنے والی زیاد تیوں پر مبر کا بیا انعام دا کی کو آخرت میں ملے گا۔گراس کا ایک اور افعام ہا وہ ای کو آخرت میں ملے گا۔گراس کا ایک اور افعام ہا ور وہ ای دنیا میں دو۔ کیا جا آت کے لفظوں میں وہ دو شمن کا دوست بن جانا ہے۔ دعوت کا خطاب براور است انسانی فطرت سے ہوتا ہے۔ دعوت جس تن کو چیش کرنے کے لیے اضحی ہے وہ برآ دی کے دل کی این آواز ہے۔ ایک طاحت میں فظری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ خاطب دعوت کے پیغام کو خود این چیز سجھے اور بلا ایک طاحت میں فظری کو خود این چیز سجھے اور بلا بیا ہوتا ہے کہ میں میں معتدل فضا باتی ماروں تا سال کے بے کہ داگی اور مدعوکے درمیان معتدل فضا باتی کہ ہے۔

#### صبراوردعوت

قر آن کی سورہ نمبر 16 میں پیٹیجراسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے۔اور میرکر واور تبہاراصبر خدای کی تو فیق ہے ہواوتم ان پیٹم نیکر واور جو پچھیذمیریں و وکر رہے ہیں اس ہے نگ دل نہ ہو (انحل 127)

یدوائی کے لیے خدا کی ہدایت ہے۔ دائی کو مدحوک طرف ہے جو خالفاندا حوال چیش آتے ہیں، اس میں دائی کوتھم دیا گیاہے کہ دہ خدا کی خاطر اس پر مبر کرے ۔ گویا صبر پیہ ہے کہ ایک معاملہ جوانسان کی طرف ہے چیش آیا ہے، اس کوخدا کے حوالے کر دیا جائے۔ خود و کئی کا رروائی کرنے کے بجائے خدا سے بیامبد کی جائے کہ دہ ذیا دہ بہتر طور پر اس مسئلہ میں دائی کا بدل بن حائے گا۔

دنیاش دوشم کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک دہ جن کی نگا ہیں انسانوں میں انکی ہوئی ہوں، جن کوئس انسانوں کی کارروائیاں دکھائی دیتی ہوں۔ دوسرے وہ لگ جن کی نگا ہیں خدا میں انگی ہوئی ہوں، جوخدا کی طاقق کو اپنی آتھوں سے دکچورہے ہوں۔ پہلی شم کے لوگ کبھی مہر پر قادرٹیس ہو کئے۔ بیصرف دوسری شم کے انسان ہیں جن کے لیے بیمکن ہے کہ وہ فکا بخوں اور تنگیوں کو مہد لیس ۔ اور جو پچوخدا کی طرف سے ملے والا ہے اس کی خاطراس کونظر انداز کردیں، جوانسان کی طرف سے ل رہا ہے۔

دا گی کوجس طرح جمالی نفسیات سے پر بینز کرنا ہے ای طرح اس کو جمالی کارروائی ہے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تافین کی سازشیں اور تدبیر ہیں بظاہر ڈراتی بین کہ کیمیں وہ دکوت کوئس خمیس نہ کرڈالیں بھروائی کو ہرحال میں خدا پر بھر وسر رکھنا ہے۔ اس کو پیشین رکھنا ہے کہ خدا سب پچھود کیھ رہاہے اور وہ بقینیا دکوسے تق کا ساتھ دے کر باطل پرستوں کونا کا م بنادےگا۔

قرآن میں کہا گیا ہے کہ تم وقوتی کام کرد اور اللہ ضرورتم کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا (المائدہ67) گویا کہ دائ کا کام وقوتی عمل کوجاری رکھنا ہے۔اس کے بعد مختلف اسباب سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ خدا کا مطالمہ ہے۔ اورخدا ہی اس کو بہتر طور پر انجام دیےگا۔ صبر دعوتی عمل کے لیے اتنازیا دہ ضروری ہے کہ صبر کے بیٹیر اس کا وجود مکن میں ٹیس۔ واعی جنتازیا دہ صبر کا شیوت دے گا اتنا ہی زیادہ وہ اپنی دعوتی ذمہ داری کو ادا کرنے میں کا میاب رہےگا۔

وعوت ایک نازک عمل ہے جس کے ذراید انسان کو بدلنے کا کوشش کی جائی ہے۔ انسان کا معالمہ پھر جیسائیں ہے۔ پھر کو بدلنے یا گھڑنے کی کوشش کی جائے تو وہ کوئی رقبل جیس و کھائے گا۔ وہ تبد پلی کے برعم کل کو فا موثی کے ساتھ قبول کرتا چا جائے گا۔ انسان ایک زندہ وجود ہے۔ اس کے اندر تخلف ہے کے جبارہ وہوا ہے۔ اس کے اندر تخلف ہے کہ بدا ہو تھا کہ بھر کا جائے تھا۔ انسان کے اندر تبدیل انا ممکن تجیس بھی اپنے تاہ کو بدل نے کہلے تیارہ وجائے۔ اس کے بغیر انسان کے اندر تبدیل انا ممکن تجیس دو تو یہ بھر کو بھر وری قرار دے دیتی ہے۔ انسان کے اور چب دو تو یہ بھر کا فیتا ہے۔ انسان کے اور چب بھر کی الحقائی پیز تاہ کے دو اینے جذبات کو دیا ہے۔ دیگو کی بھر تا ہے دو اینے جذبات کو دیا ہے۔ دیگو کی بھر تا ہے دو اینے جذبات کو دیا ہے۔ دیگو کی طرف سے بیش آنے والے تیز و تشرر ڈیٹل پر صبر کرتے ہوئے شعنڈے انداز میں اپنے وجوئی ممل

مدعوکی اشتعال انگیزی کے باوجود دامی کومعتدل حالت پر رہنا پڑتا ہے۔ مدعوکی شدت کے باوجود ضروری ہوتا ہے کہ دامی اپنے نرم رو مید کونہ چھوڑے۔ مدعوکی طرف سے پٹن آنے والے منا قائل برداشت دومیر کے باوجودا ہے آپ کونری اوراعتدال کی حالت پر قائم رکھے۔

دا می جب مبر کا انداز اختیار کرت و وہ مدموک اندراحتساب کی نفسیات کو جگا دیتا ہے۔ دا می کا کیک طرفہ مبراس کواس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ دعوت کے فطری اسلوب سے نہ ہے ۔ صبر دا می کے وقوقی عمل کوآ خری صد تک موثر بنا دیتا ہے۔

### داغي،مدعو

قر آن کی سورہ نمبر 85میں ارشاد ہواہے \_\_\_\_ فتیم ہے بُرجوں والے آسان کی اور وعدہ والے دن کی ، اورشا حدر کی اورمشہود کی (البروج 3-1)

کا نئات کی تخلیق ایسے ڈھٹگ پر ہوئی ہے جو بتاتی ہے کہ اس کا وجود ہر گزیے معنی نہیں ہو سکنا۔ کا نئات اپنے تمام اجزاء کے ساتھ کیارت ہے کہ اس کی تخلیق ایک مقصد کے تحت ہوئی ہے اور لازم ہے کہ وہ وون آئے جہداس مقصد کی تنجیل ہور کا نئات اپنے پورے وجود کے ساتھ ایک بامنح کا نئات ہے اور کوئی بامنی وجود کھی ہے منتی انجام پڑھم ٹیس ہوسکتا۔

الیوم الموثود و بی دن ہے جب کہ اس انجام کا ظہور ہوگا۔ اس دن تمام پیدا ہونے والے انسان اللہ کے سامنے اکٹھا کیے جائیں گے۔اللہ ان سب کا کمل حساب لےگا۔ اس حساب کے بعد جوشن اپنے اتمال کے اعتبارے جیسا ثابت ہوگا دیسا ہی انجام اس کے حصہ میں آئے گا۔ پڑے کر دار والے لوگ جنہم میں واضل کے جائیں گے اور اچھے کر داروالے لوگ جنت میں۔

یرے درورورات و جس اس در اس سے ہا ہے ہی اور سے دورات و جس بسیاں۔ انسانو میں میان کیا گیا ہے۔ شاھد کے معنی ہیں گواہی دینے والا ، اور شہود وہ ہے جس کے اوپر گواہی دی جائے ( گواہ گواہی دادہ شرہ ) اس کو دوسرے الفاظ میں داگی اور مدیو کہا جا سکتا ہے۔ شاھدے مراد دائی ہے اور شہودے مراد مدعو۔

اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بیڈظام قائم کیا ہے کدائ نے ہر دور میں پیٹیم بیسجے یہ یہ پیٹیم خدا کے شاحد تنے ۔اٹھوں نے اپنے وقت کے انسانوں تک خدا کا دین پیٹیا یا اور اس کے لیے این قمام طاقت صرف کر دی۔ان کے مثاطبین کی حیثیت مشہود کی تئی ایشی و واگ جمن کے اوپراٹھوں نے خدا کی گوائی کی بیٹیل کی ۔ قیامت کے دن میشا حدا ور مشہود دونوں خدا کے ہاں تمتی ہوں گے ۔خدا اپنے علم اور ایکا دڑ کے ساتھ تیٹیم وں کے بیان کی بنیاد پر مانے والوں اور نہ مانے والوں کے درمیان فرق فرمائے گا دورا کیا دڑک کے لئے

عذاب کے فیصلہ کا اعلان کرے گا۔

آ تری تیغیر صلی الند علیہ وسلم کے ابعد شاحد کی بیدیشت آپ کی امت کو حاصل ہوگی جولوگ قرآن کو خدا کی کتاب ما میں اور چغیر اسلام صلی الند علیہ وسلم کی سنت کو اپنے لیے رہنما بنا میں ان کو ای کے ساتھ شاہد کی حیثیت حاصل ہوجاتی ہے ، اور ان کی ہم عصر قوم وں کو شہود کی ۔ ان کی بید لازی ذمہ دار کی قرار پاتی ہے کہ وہ شاحد یا دا گی کی حیثیت ہے ہر زمانہ میں پیدا ہوئے والے لوگوں کے درمیان خدا کے دین کا اعلان کریں ، وہ ان کے سامنے خدا کے گواہ بن کر کھڑے ہوں ۔ تا کہ ترین کو ہدایت تجول کرنا ہے وہ ہدایت تجول کر لیں اور جولوگ جان لینے کے باوجود خدا کے دین کا اگار کریں ، ان کا مقدمہ جب آخرت کی عدالت میں قائم ہوتو وہ وہاں خدا کے گواہ کن

اہلِ اسلام اور خیراہل اسلام کے درمیان پر تعلق ہے وہ عام معنوں میں ایک تو م اور دوسری قوم کانبیں ہے، بلکہ بیدا کی اور مدعو کالعلق ہے بھلتی کی بیڈوعیت ہے صدنازک ہے۔ دا گی اور مدعو کے اس رشتہ کو اپنی اصل صورت میں برقر ار رکھنا اثنائی منر وری ہے جتنا کہ اُنھیں وعوت دینا۔

ایک قوم اور دو مری قوم کے در میان تریفانہ شن مکش جاری ہوجاتی ہے۔ شرودا گل اپنے مدعو کے ساتھ تھر بیفانہ شن کش کا گل ٹیس کر سکتا۔ ایک قوم اور دو مری قوم کے در میان مادی مغادات کا محراؤ جاری رہتا ہے۔ شرودا گل کے لیے میکن ٹیس کہ اپنے مدعو گروہ سے مادی چیزوں کے لیے نزاع شروع کر دے۔ ایک قوم اور دو مری قوم کے درمیان اکثر بید معرکہ جاری رہتا ہے کہ دونوں میں کون بڑا ہے۔ دونوں ایک دومرے کے او پر پنے فخر کا اظہار کرنے میں گئی رہتے ہیں۔

د بیا تا کہ وغور کے ساتھ اصل وغوت کے سواکسی بھی دوسری چیز کونزاع کا عنوان بینے نہیں دبیا تا کہ وغوت کا عمل کی رکاوٹ کے بغیر مسلسل جاری رہے۔

### ناصح،امین

قر آن کی سورہ نہر 7 میں بتایا گیا ہے کہ \_\_ بغیبر نے اپنی قوم کودگوت دیتے ہوئے کہا کہ میس تم کوخدا کے پیغامات ہجنچار ہا ہوں اور میس تہارے لیے ناسخ اور امین ہول(واکاً لَکُکُمْہ ناھیجے آجدین)الاعراف 68

ناصح کا مطلب خیرخواہ ہے اور امین کا مطلب امانت دار۔ یددا گی کا کلمہ ہے۔ دائی کی بیک وقت دوصیتیتیں ہوتی ہیں۔ ایک خدا کی نسبت ہے، اور دوسرے خاطب کی نسبت سے۔ دائی اپنے خاطب کی نسبت سے ان کا خیرخواہ ہوتا ہے اور اللہ کی نسبت سے اس کا امانت دار۔

. نیر خوان کا مطلب کیا ہے۔ یکی فیرخوان پی ہے کہ آ دمی کی طرفہ طور پر دوسرے کا ہمدرد ہوں دو دوسرے کو وہ چیز دیے کا حریص ہوجواس کے مزد یک اس کی بھال کی سے انتہائی طور پر ضروری ہے۔ جس کے بغیراس کی زندگی کا میا بیا اور ترقی کی منزل تک ٹیس منتی سکتی۔

دعوت کا کام کوئی ایسی چرنبیس جولا و ڈائٹیکر کے ذریعہ اعلان سے انجام پاتا ہو۔ یہ زبانی اعلان کا معاملہ نیس بلکہ ول سے خطاب کرنے کا معاملہ ہے ۔وعوت کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب کہ دا گل کے بیرہ میں اپنے مدعو کے لیے مجب وشفقت کے جذبات پیدا ہوجا کی ۔ یہ جوز ب ا تنابڑ ھاہوا ہو کہ اس کی آتھوں ہے آ نسونگل پڑیں وہ بے تاب ہو کرخدا سے مدمو کی ہوایت کے لیے دعا کرنے گئے۔ باہر کی کچلیس اگر اس کے در دمند کلام سے معمور ہوں تو اس کی تنہائیاں بے تا ماند دعاؤں ہے۔

دا کی شخصیت کا دومرا پہلویہ ہے کہ دہ امانت دار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین کوجمن صورت میں بھیجا ہے اور جس طرح اسے بندول تک پہنچانے کا تھم دیا ہے، شمیک ای طرح اس کو خدا کے بندول تک پہنچایا جائے ، اس میس کسی بھی منتم کا کوئی فرق ندکیا حائے۔

جس طرح دعوت فرض ہے ای طرح رہی تھی فرض ہے کد دعوت کے کام کو تھیک ای طرح چلا یاجائے جس طرح خدانے اس کو چلانے کا تھم دیا ہے۔ ای کا نام دعوقی امات داری ہے۔

### لوگول كوباخبر كرنا

قر آن کی سورہ نمبر 3 میں قدیم اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ \_\_\_\_ اور جب اللہ نے اہل کتاب عبدلیا کتم خدا کی کتاب کو پوری طرح بیان کرو گلوگوں کے لیے ۔ اور اس کوئیس چھپاؤ کے مگر انھوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا اور اس کو تھوڑی قیت پر پخ ڈالا بکتی بری چڑے جس کو وو فتریدرہے ہیں ( آل عمران 187)

جس تو مم آو آمانی بدایت نامه دیا جائے اس کودینی اصطلاح میں حال کتاب کہا جاتا ہے۔ قدیم زمانہ میں میبود ونصار کی کو حامل کتاب ہونے کی حیثیت حاصل تھی ۔ پیغیبر آخرالزمال کی بعثت کے بعد میہود ونصار کی کی بید چیشیت تھے ہوگئی اور حامل کتاب ہونے کا مقام اب امت جمد گ کوحامل ہوگیا۔

کی گروہ کو جب خدا کی کتاب دی جاتی ہے تو پیدینا کوئی سادہ واقعہ نیمیں ہوتا۔ اس کے بعداس قوم کی بیرلازی ڈ مدداری ہوجاتی ہے کہ وہ اس کتاب کے معاملہ میں دنیا کی بقید قوموں کے سامنے خدا کی نمائندگی کرے۔ وہ اس کو ہے آمیز طور پر لوگوں کے سامنے بیش کرتی رہے۔ ای بات کو حضرت میں نے اپنے خطبہ میں ان الفاظ میں کہاتھا:

''جو کچھ میں تم ہے اند حیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہواور جو کچھ تم کان میں سنتے ہوکو ٹھوں پراس کی منادی کرو''(متی 27:10)

فدا کو بید مطلوب ہے کہ اس کا پیغام تمام انسانوں تک پٹنچ ۔ نگر خدانے اس کی بیصورت خیس مقر فرمانی کہ آسان ہے آواز آسے اور تمام لوگ اس کو براہ راست س لیس، یا می پہاڑی چوٹی پر تمام یا تیں گاسی ہوئی ہوں، جس کولوگ پڑھ کہ جان لیس۔ اس کے بجائے خدانے اس کا بید انظام مقر فرمایا ہے کہ ایک گروہ کو چینج برے ذرایعہ خدائی تعلیمات ہے واقف کرایا جائے اور پھر بید گردہ اس کوئس درنسل ہرزمانہ کے لوگوں تک پہنچا تا ہے۔ چکھلے ایک آساب اس ذمہ دارای کو پورا ند کرنے کے نتیجہ میں فضیلت ہے مو م کر دیے گئے۔ ای طرح بعد کا گروہ اگر اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں نا کام رہے تووہ بھی ای طرح سنتِ الٰہی کی زد میں آ جائے گا جس طرح پہلاگروہ اس کی زدمیں آیا۔

یہ تیزین یا ہر زمانہ کے لاؤلوں تک خدا کا پیغام پیٹھانا کوئی سادہ بات بھیں ، پدایک عظیم تر بائی کا معالمہ ہے۔ اس ملی پر خدانے اس کے حالمین کے لیے جنت کی نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، اس کی انجام دون اس کے بغیر مکن نیس کی اور خدانے ہے، اس کی انجام دون اس کے بادہ شرح نیس کے دون اس کے بادہ شرح نیس کے برائی کی بنا پر اس کی عتمانی ہوئی ہے کہ اُس کے بدارہ شرح خدا کی بنا پر اس کی عتمانی ہوئی ہے کہ اُس کو محتال کے بادہ شرح خدا کی بنا پر اس کی عتمانی ہوئی ہے کہ اُس کو محتال کے بادہ شرح خدا کی معنی کیا ہے، اور خدا کی عدال معرف کیا ہے، اور خدا کی محتال میں محتال ہے کہ اور خدا کی بازی اور کا معمالی کی محتال ہے کہ اور کا محتال ہے کہ اور کا محتال ہے کہ کا محتال ہے کہ اُس کے بیانی محتال ہے کہ کے بیانی کا محتال ہے کہ کے بیانی کا محتال ہے کہ کے بیانی کی محتال ہے کہ کے بیانی کا محتال ہے کہ کے بیانی کا محتال ہے کہ کے بیانی کا محتال ہے۔ دور کے دور کے اپنیا کا محتال ہے باشدوں کے فہرست میں کھوالیا۔

ضدا کی کتاب کا اطلان عام ندگر نے گوتر آن میں کتان قرار دیا گیا ہے۔ پینی اس کو چیپانا۔ جولوگ کتاب ضداوندی کے حال ہوں گر اس کی تعلیمات کو عام انسانوں تک نہ پہنچا کیں وہ گویا کر اس کو چیپار ہے ہیں۔ ایسے لوگ قرآن کی اس آیت کا مصداق ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ: پینی اس سے بڑا ظالم ادر کون ہوگا جو اس گوائی کو چیپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پائس آئی ہوئی ہے (البترہ 140)

''تاب خُداوندی کے حال گردہ کے لیے کی بھی عذر کی بنا پر کتاب کی تبیین کے کا م کورو کنا جائز نمیں اس معاملہ میں جوسب بھی جیٹن کیا جائے وہ خدا کے زدیک نا قابل آبول ہوگا کیونکہ مسئلہ عذر کا نمین ہے بلکہ وہ سلسلہ تبیین کے رک جائے کا مسئلہ ہے جو کی بھی حال میں خدا کو منظور ٹیس۔ الل اسلام کی حیثیت خدا کے خیر کی ہے۔ اگروہ صفارت کی ڈ مدداری انجام دیں تو ان کے لئے عظیم انعام ہوگا واور وہ خدا کے خاص بند ہے آراد یا کمیں گے۔

#### اسلوب دعوت

قر آن کی سورہ نہم 16 میں ارشادہ وا ہے کہ ۔۔۔ اپنے رب کے داستہ کا طرف تحمت اور اچھی نشیعت کے ساتھ بلا دُاوران سے ایستے طریقے ہے بخٹ کرو ۔ بے شک تہمارار ب ثوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اوروہ ان کو تھی ٹوب جانتا ہے جوراہ پر چلنے والے بیں۔ اورا گرتم بدلد لوقو انتائی بدلہ لوجٹا تہمارے ساتھ کیا گا یا ہے اوراور اگرتم مبر کروقو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے ، اور مبر کروا ورتم باراہ ہر خداتی کی تو یش ہے ۔۔ اور تم ان بیٹم شکر واور جو تھو تھی ہیں وہ کررہے ہیں اس سے ننگ دل ند ہو ۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پر ہیز گار تیں اور جو نکی کرنے والے ہیں (انھل 125۔۔128)

و و تا کاشل ایک ایسا ایسا کی جیوانہ بنائی بنجیدگی اور تیر خواہی کے جذبہ کے تحت انجر تا ہے۔ خدا کے سامنے جواب دن کا احساس آ دی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ خدا کے بندوں کے سامنے دا گی بن کر کھڑا ہوں وہ دومروں کو اس کے پاکارتا ہے کہ وہ مجھتا ہے اگر میں نے ایساند کیا تو میں قیامت کے دن چگڑا جاؤں گا۔ اس نفسیات کے تعدیق تنجیہ کے طور پراہیا ہوتا ہے کہ آ دمی و کوئی عمل کا وہ انداز اختیار کر لیتا ہے جس کو مکست، موعظت حسنہ اور جدال احسن کہا گیا ہے۔

تحمت ہے مراد دلیل و بر ہان ہے۔ کوئی دعوقی عمل اس وقت تحقیقی دعوقی عمل ہے جبکہ وہ ایسے دلائل کے ساتھ ہوجس میں خاطب کے ڈبن کی پوری رعایت شائل ہو۔ خاطب کے نزو یک ، کسی بات کے ثابت شدہ ہونے کی جوشر اکھا ہیں ، ان شراکھا کی بحکیل کے ساتھ جو کام کیا جائے ای کو یہاں حکست کا کلام کہا گیا ہے۔ جس کلام میں مخاطب کی دہنی وفکری رعایت شائل منہ ہووہ غیر حکیما ندکلام ہے اور ایسا کلام کسی کودا کی کام و نیکیس دیتا۔

موعظت حسندان خصوصیت کا نام ہے جو درد مندی اور ثیر خوانی کی نفسیات سے کی کے کام میں پیدا ہوتی ہے۔ جس وائی کا بیرحال ہوکہ خدا کی خطست وجلال کے احساس سے اس کی مخصیت کے اندر جھوٹی ل آگیا ہو، جب وہ خدا کے بارہ میں ایو کے گاتو میشین طور پر اس کے کلام

یں عظمیت خداوندی کی بجلیاں چک انھیں گی۔ جو دائی جنت اور جنہ کو دیکے کرے دوسروں کو اسے دکھانے کے لیےا مٹھے، اس کے کتام میں میشین طور پر جنت کی بہاریں اور جنہ کی ہولٹا کیاں گوختی ہوئی انظرآئیں گی۔ان چیزوں کی آمیزش واقی کے کتام کو ایسا بنا دے گی جودلوں کو پگھلا دے اور آگھوں کو انگلبا کردے۔

وتوتی کلام کی ایجا بی خصوصیات میک دو ہیں۔۔۔حکمت اور موعظتِ حسنہ تاہم دنیا میں بمیشہ پچھا ہے اگوگس موجود رہتے ہیں ہو غیر شروری تحشیں کرتے ہیں جن کا مقصد انجھانا ہوتا ہے ند کہ سمجھنا سمجھانا۔ ایسے لوگوں کے بارہ میں واقی جو انداز اختیار کرتا ہے ای کا نام"جدال ہالتی بھی احسن" ہے۔وہ غیرہی بات کا جواب میرہی بات سے دیتا ہے۔وہ خت الفاظ اس کرجھی اپنی زبان سے زم الفاظ لگالا ہے۔وہ الزام تراثی کے مقابلہ میں استدال اور تجزیہ کا انداز اختیار کرتا ہے۔وہ اشتعال کے اسلوب کے جواب میں صبر کا اسلوب اختیار کرتا ہے۔

ہے۔ دواستعان سے اسوب ہے واب میں ہم رہا ہو استایہ ارسان کے المرف ہوئی ہے جو دا گی تق کی نظر سامنے کے انسان کی طرف نیس ہوئی بلکہ اس ضدا کی طرف ہوئی ہے جو سب کے او پر ہے۔ اس لیے دوودی بات کہتا ہے جو ضدا کی میزان میں جنتی بات گھرے دا گی کا کر دارالیا ہونا چاہیے کہ اگر خانفائیس کی طرف سے اے کوئی ایس تلایف میں پہنچے جس کووہ برداشت شکر سکے تو اس کو اتنا ہی کرنے کی اجازت ہے جنتا اسکے ساتھ کیا گیا ہے۔ تاہم میں اجازت صرف انسان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے بلطور رعایت ہے۔ دورخد افی کا اصل کر دار تو ہے ہونا چاہیے کہ دو مدع کی طرف سے چیش آنے والی ہر تکلیف پر صبر کرے۔ وہ مدع سے ساب

دا کی لواصلاً جو ثبوت دینا ہے وہ میں کیروو فی الواقع اللہ ہے ڈرنے والا ہے۔اس کے اندروہ کردار پیدا ہو چکا ہے جواس وقت پیدا ہوتا ہے جب کیآ دی ویا کے پردوں ہے گزر کر خدا کواس کی چچپی ہوئی عظمتوں کے ساتھ دیکھ لے۔اگر دا کی میڈجوت دے دے تو اس کے بعد بقیما مور میں خدااس کی طرف ہے کافی ہوجا تا ہے۔

چکانے کے بچائے ایسے تمام معاملات کوخدا کے خانہ میں ڈال دے۔

#### آداب دعوت

قر آن ک سورہ نمبر 4 میں پذیبراسلام ملی اللہ علیہ وکم سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔ پس تم ان (خالفین ) سے اعراض کر داوران کو گھیجت کر داوران سے ایسی بات کو جوان کے دلوں میں اتر جائے (فَاَغْرِ ضَ عَنْهُمْهُ وَعِظْلُهُمْهُ وَقُلْ لَلَّهُمْهُ فِیْ آنْفُلیسِهِمْهُ قَوْلًا بَلِیْغُا﴿ النہ (63)

'' خالفین سے اعراض کرو'' کا مطلب بیٹیں ہے کہ ان کونظر انداز کرو۔ اس سے مراد خالفین کی ذات سے اعراض کرنائییں، بلکہ ان کی خالفت سے اعراض کرنا ہے، لیٹی تم ان خالفین کی ہدایت کے منتقل حریس بنے رہو۔ البتہ ان کی چیٹری ہوئی غیر ضروری باتوں سے ممل اعراض کروٹا کے تبدارے اور ان کے درمیان بحث کا موضوع بدلنے نہ پائے۔ ان کی ضعداور بے جا اختلافات والی باتوں کو چھوڑتے ہوئے اپنی ساری کوشش اصل تکنید تو سے برہتا ہے رکھو۔

یہ اوراض ، وعوت چیے تغییری کام ہے لیے انتہائی طور پر شروری ہے۔ جب بھی کسی سائ پٹیں دعوت الی اللہ کا کام کیا جائے گاتو کچھ لوگ اس کی ٹٹالفت کرنے کے لیے گھڑے ہوجا کیں گے۔اب اگر دائی ان کی ہاتوں بٹیں الچھ جائے تو دعوت کے بجائے مناظرہ اور تکرار اشروع ہو جائے گی۔اس کا تیجہ یہ ہوگا کہ دوت کا تعقید حاصل نہ ہو سکے گا۔اس لیے دعوت کی تحکمت کا تقاضا ہے کہ پٹالفین کی ذات کو بھی نظر انداز ندکیا جائے ، البند یہ کوشش ہوئی چاہیے کہ ان کے ٹالفانہ پر و پٹیلڈوں کو بس پشت ڈالتے ہوئے دعوت کی اصل مہم جاری رکھی جائے۔ اعراض ، تولی بلیغ کی قیت ہے۔ جولوگ اعراض کی قیت ادانہ کریں وہ تولی بلیغ کی زبان میں کلام بھی ٹیس

''اوران کونفیحت کرو'' بیتی ان کی تفافقو ل کونظر انداز کرتے ہوئے اپنی ناصحانہ مہم کوجار ک رکھو یقیحت وہ ہے جورل سوز کی اور ٹیز خوا ہی کے انداز میں ہو، جس کا مقصودا پئی برتر کی کوقائم کرنا اور فریق ٹانی کو زک دینا نہ ہو، بلکداس کا تمام تر مقصود تخاطب کی خیرخوا ہی ہو، اس کا اسلوب سمجھانے کااسلوب ہونہ کہ مذمت کا اسلوب ۔ فیمر ناصحانیہ اندازا گرانسان کے اندر چیچے ہوئے اُنا کے جذید کو جگا تا ہے تو ناصحانہ کالم کی تمام تر کوشش پر ہوتی ہے کہ انسان کے تغییر کو جگائے ، وہ اس کی فطرت کے تاروں کو تفرک کرے۔

'' دل میں اتر نے والی بات'' کونسی ہوتی ہے، اور وہ بات کونسی ہوتی ہے جولوگوں کے دلوں میں نہیں اتر تی۔دونوں کا فرق بیہ ہے کہ جب کلام کرنے والا آ دمی اس طرح کلام کرے کہ وہ ایک کی اُنااور دوسر ہے کی اُنا کا ٹکراؤ بن جائے ،توا بسے حالات میں سننے والے کے اندر دفاعی جذبہ جاگ پڑتا ہے، وہ الی بات ہے اپنے کود در کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو قبول کر لے۔ ایسے موقع پر کہنے والے کی بات کو مان لینا دوسرے کے مقابلہ میں اپنے کو پسیا کرنے کے ہم معنی ہوتا ہے اور کوئی نہیں جوخودا پنے ارادہ سے اپنی پسیائی کوقبول کر لے۔ کلام کا دوسرا اسلوب وہ ہے جب کہ متعلم کی بات سننے والے کوخود اپنے فائدہ کی بات دکھائی دے۔اس کے اندراس کوایی مستقبل کی تعمیر نظر آتی ہو۔الی بات، سننے والے کے سینہ میں کسی رکاوٹ کے بغیراتر جاتی ہے۔وہ اپنے آپ اس کے دل کی گہرائیوں تک پہنٹی جاتی ہے۔ آدمی چاہے لگتا ہے کہ فوراً اس کولے لے،اس کی قبولیت میں کسی قسم کی تاخیر ضہونے دے۔ حق کی دعوت انسان کی فطرت کوخطاب کرتی ہے۔ وہ ہرآ دمی کے اپنے دل کی بات ہوتی ہے۔اس لیے حق کی دعوت کو جب اس کے فطری اور بے آمیز انداز میں پیش کمیا جائے تو سننے والا اس کواجنبی محسوس نہیں کرتا، وہ اس کوخودا پنی فطرت کی بازگشت سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔

ہ روہ بین کو ساں مرہ دوہ او دواہیں سرس پورٹ بھر سے بھر دیوں ریف ہو۔ حق کی طرف بلانا گریا کہ انسان کو خود اس کی اپنی فطرت کی طرف بلانا ہے۔ ایس حالت مساتھ اس کا اسلوب بھی وہ ہی رکھے جو فطرت انسانی کے مطابق ہو۔ داقی اگر ان باتوں کا پورا اجتمام کرتے واس کی دئوت مملی طور پر ایسی ہوجائے گی جیسے کی پیاسے کے سامنے پائی کا گلاس چیش کرنا۔

جب بینوبت آ جائے تو مدعوداعی کی بات خودا پنی بات سمجھ کر قبول کرلے گا۔

### مخاطب کی زبان

قرآن کی سورہ نمبر 14 ش بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب اس لیے اتاری گئی ہے تا کہ اس کے ذریعہ سے لوگوں کو اندھیرے سے نکال کرا جائے کی طرف لا یا جائے ،اس کے بعد ارشادہوا ہے کہ اور ہم نے جو پیٹیمرنگی بیجھال کی قوم کی زبان میں بیجھا تا کہ وہ ان سے بیان کردے سے چھراللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اورجس کو چاہتا ہے بدایت دیتا ہے۔ وہ زبردست ہے، تحست والا ہے (ابراتیم 4)

حق کی دریافت سے پہلے آدمی اندجیرے میں رہتا ہے، حق کی دریافت کے بعد وہ
اندجیرے سے نگل کراجالے میں آجا تا ہے۔ یہ ظلیم ذہنی سفر ہے۔ یہ تبام انقابی واقعات سے
زیادہ بڑا انقلائی واقعہ ہے۔ جب ایساموتا ہے تو گویا پہنے سے پیدا ہونے والا انسان دوبارہ ایک
نیا جم لیتا ہے۔ یک شخص جو پہلے عام انسانی سطح پر تی رہا تھا اب وہ اپنے جسٹے کے لیے ایک ٹی اور
بلندرسطے حاصل کر لیتا ہے۔
بلندرسطے حاصل کر لیتا ہے۔

ایسا نظابی وا تعد کی خف کی زندگی میں آسانی کے ساتھ نہیں ہوسکتا۔ اس کے لیے ایک ظلیم دعوتی مہم درکارہے، ایک ایسی مہم جو ذہنی اند جیروں کو بچاڑنے والی ہو، جوانسان کو بیشعوری کی حالت سے نکال کرشعور کی حالت میں پہنچادے۔

اس شم کی دگوئی مہم کی کا میابی کے لیے جو چیزیں ضروری ٹایں ان مٹن سے ایک اہم چیزید ہے کہ اس مہم کو اس زبان اور اس اسلوب مٹن جاری کیا جائے جو نخاطب کے لیے قابلی فہم ہو۔او رای کے ساتھ اس مٹن بیتا ثیر ہو کہ نخاطب اس کو اہم بچھ کراس کی طرف متوجہ ہو سکے۔

قر آن نہایت فصیح عربی زبان میں اتا را گیا۔ پیغیراسلام صلی اللہ علیہ و کلم جس زبان میں اپنے عرب معاصر ہیں کوخطا ہے کرتے تھے وہ پھی متازع کی اسلوب میں ہوتی تھی۔ یہی معاملہ ہر دور کے بیغیمروں کا رہا ہے۔ بعد کے زمانہ میں حاملین قرآن کو دنیا کی مختلف قو موں میں اس کی اشاعت کی جوڈ مدداری اداکرنا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ بیکام ہرقوم کے درمیان اس زبان اوراس اسلوب میں ادا کیا جائے جواس کے نزدیک اعلیٰ حیثیت رکھتی ہو۔

قر آئی اسلوب کی ایک صفت میر بھی ہے کہ وہ بچھنے کے لیے آسان ہے۔ قر آئی اسلوب بیں انٹاز یا دووضوں پایا جا تا ہے کہ کئی مختص کے لیے اس کو بچھنا شکل کمبیں ہوتا۔ یہی اسلوب ہر دور کے داعیان حق کو استعمال کرنا چاہیے۔ ان کو چاہیے کہ وہ ضدا کے دین کی دعوت اور اس کے نقاضے کو ایسے انداز میں بیان کریں جو ہالکل واضح ہوس کو بچھنے میں لوگول کوکوئی شکل چیش ندآ ہے۔

موجودہ زمانداس اعتبارے ایک نیازماند ہے جب کہ اسلوب کلام میں زبردست تیریلی واقع ہوئی ہے۔شلا پہلیمشیلی اسلوب کاعام روائ تھا سگراب غیرتمشل اسلوب پیندکیا جاتا ہے۔ پہلے زمانہ میں او بیانداورشاع رانداسلوب پیندکیا جاتا تھا سگراب میں کشفیک اسلوب کواجمیت دی جاتی ہے۔ پہلے زمانہ میں جذباتی اسلوب کی تعریف کی جاتی تھی مگراب بھی برحقائق اسلوب کوموثر اسلوب جھاجاتا ہے، وغیرہ۔

ای کے ساتھ استدلال کی زبان میں تھی غیر معمولی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ پہلے زمانہ میں قیاس یا مضمون بندی کوئھی دلیل مجھاجا تا تھا۔ تکر اب ان چیز ول کو دلیل کا درجہ حاصل ٹییل۔اب تجزیاتی استدلال کو دلیل مجھاجا تا ہے۔ نیز رید سے بات پہلے سے زیادہ مانی جائے تھی ہے کہ دلیل کوٹھا طب کے ذہنی مسلمات پر مٹی ہونا چا ہے نہ رید کہاں کوخودا پنچ مفروضات پر مخی کر کے چیش کرانا ھائے۔

ال صورت حال نے اہل اسلام کی فرمدار یوں بیں ایک ٹی فرمداری کا اضافہ کیا ہے۔وہ یہ کہ دہ عمری زبانوں کو پڑھیں ،عمری اسلوب سے دافقیت حاصل کریں ،عمری طرزات ندال کو مجر پورطور پر جائیں۔ بیا ابتداءً سے آپ کو تیار کرنے کا قمل ہے۔ جب موجودہ زمانہ کے داعی اسپے آپ کو اس طرح تمولی طور پر تیار کرلیں ، اس کے بعدی بیٹمکن وہوگا کردہ اپنی داعیا ند فعہ داری کو پورا کریں اور آج کی قوموں کے سامنے حق کے سفیرین سکیس۔ اس طرح کی تیاری کے بغیر اعلی سطح پردعوت کا کام انجام و بیا مکمن ٹیس۔

. ضروری تیاری کے بغیر دعوتی عمل بھی موژنہیں ہوسکتا۔

#### نرمانداز

قر آن کی سورہ فہم 20 میں ہتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موکل کوفرون کی طرف اپنے پیغام کے ساتھ بجیجا تو ان سے فرمایا \_\_\_\_\_ اور میں نے تم کو اپنے لیے منتب کیا۔ جاؤتم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ ۔ اور تم دوفوں میرکی یا دھش سستی نہ کرنا ہے دوفوں فرقون کے پاس جاؤ کہ دوم سرکش ہوگیا ہے۔ بس اس سے نری کے ساتھ بات کرنا۔ شاید دہ فیسیحت قبول کرے یاڈر جائے (طُد 44-41)

دا گی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہت زیادہ خدا کو یاد کرنے والا ہو، دگوتی عمل کے دوران خواہ ایتھے حالات بیش آئمی یا برے حالات، ہرحال میں وہ فدا کو اس کی صفات کہ ال کے ساتھ یاد کرتا رہے ۔ یہ یاد دا گی کے لیے اس بات کی صفات ہے کہ وہ ہمیشہ اور ہر حال میں ضدا کی مطلوب روش برقائم رہے ۔ وہ کس بھی حال میں اپنے داع یا شہر دارکوزیکھوئے۔

فرموں اپنے وقت کا ایک انتہائی سرکش انسان تھا۔ وہ ظلم وزیادتی میں آخری انتہا تک پکٹی گیا تفا۔ اس کے ہاوجود اللہ تعالی نے جب حضرت موئی کو اور ان کے بھائی ہارون کو فرعوں کے پاس وعوثی مشن کے لیے بھیجاتو اٹھیں بدایت کی کہتم اس سے زم انداز میں بولنا اورزم اسلوب میں اس کے سامنے اپنی وعوت کومیش کرنا۔

اس معلوم ہوا کہ دائی کا روبید ہوئے کر دار ہے تعیین ٹیس ہوتا۔ ید واڑ دے کہ دوہ جو چاہے کرے ، لیکن دا گیا اس طرح آزاد گیس وا کی کوخدا کے ادکام کی پابندی میں چلنا ہے۔ دا گیا کو دی روش اختیار کرنا ہے جو خدا کی چند کے مطابق ہو جو ادوہ دوش اس کی این پیند کے موافق ہو بیاناموافق۔

گویادا می کے لیے دموت پس زم انداز اختیار کرنا ہے مدخر دری ہے۔فرعون چیسے سرش انسان کے سامنے چیسے ہوئے ہیں بدایت کرنا خابت کرتا ہے کد دعوت کے لیے زم اور تکسیاف انداز مطاق طور پرمطاب ہے۔ مدعوکی طرف ہے کوئی بھی تنی یا سرشی دا گی کو پیش نہیں ویٹی کہ دواپنی

دعوت میں نرمی اور شفقت کا انداز کھودے۔

''فرعون سے زمی کے ساتھ بات کرنا شاید وہ فیسحت قبول کرئے'' کا جملہ حکمتِ وقوت کو بتا تا ہے۔ اس نے فطرت کا بیتا تو ان معلوم ہوتا ہے کہ تختی کو نئی کے ذریعہ کا ٹائیس جا سکتا، خخی کے مسئلہ کوصرف نرمی کے ذریعہ کل جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دا گل کا روید موجود کی کم سمتعین مبئیں ہوتا بکلہ خودا ہے اہدی اصولوں کے تحت منتین ہوتا ہے۔ دا گی ایسائیس کرسکتا کہ مدحوکو مخت د کچر خودہ می تخت ہوجائے۔ وہ ہر حال میں اپنے اس اصول پر باقی رہتا ہے جو خدائے اس کے لیے اہدی طور پر مقر کر کردیا ہے۔

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ مدموخواہ بظاہر سخت اور غیر اثر پذیر دکھائی دیتا ہولیکن داعی اس وقت بھی اپنے اس کیشن کوئیس کھوتا کہ اس کی زمی مدحوی تنی پر غالب آجائے گی۔

نری میں بید طاقت کیوں ہے۔ اس کا راز فطرت میں چیپا ہوا ہے۔ کوئی انسان جب بھی سخت د کھائی دیتا ہے تو پیصرف اس کا اوپری رویہ ہوتا ہے۔ اس کی اندرونی فطرت میں پھرتھی ہے صلاحیت موجود رہتی ہے کہ کوئی حق بات اگر معقول انداز میں کہی جائے تو اس کی فطرت اس کو مجبور کر گے کہ دو اس پڑھنڈے دل نے فور کرے۔

دا گئ کا زم روبیان بات کا ضامن ہے کہ بھی کوئی غیر تنطلق چیز دا گل اور مدعو کے درمیان رکاوٹ نہ ہے بھی بھی ایسانہ ہو کہ کوئی چیز مدعو کے لیے غیرت کا سوال بن جائے اور وہ جانے کے ماد جود تن کوقیول نہ کرے۔

نرم انداز اپنی حقیقت کا اعتبارے یہ ہے کہ دائی مدعو کے مسئلہ کو اپنا مسئلہ بنا لے۔ وہ نا خوش گواری کے معاملہ کو دوطرفہ بنانے کے بجائے اس کو پیک طرفہ حیثیت دے دے دے۔ ناخوش گواری کے معاملہ کواگر دوطرفہ بناتے ہی اس کے حل کہ جائے تو فریق جائی گھیں ، جو چیز بظاہر کی پیدا نمیس ہوتا لیکن اس کو پک طرفہ بناتے ہی اس کے حل کی راجیں نکل آئی ہیں ، جو چیز بظاہر کی پیدا کرنے والی تھی ، اچانک وہ اعتصافاتات میں تبدیل ، جو جائی ہے۔

دا عی جب نیک طرفه طور پرزم انداز افتیار کرت توغیر ضروری الجھاؤے ہے ہٹ کرسار می گفتگو صرف دعوت کے کلتہ پر مرتکز ہو جاتی ہے۔ دا گی نرم انداز افتیار کر کے فریق تانی سے بیہ موقع چین لیتا ہے کہ وہ غیر ضروری تبیش پیدا کر کے داعی کو اپنے مقصد کی راہ ہے ہنا دے۔

## صبر کی اہمیت

دعوتی عمل کے لیے صبر انتہائی طور پر ضروری ہے جس طرح زیٹن کے بیٹیر درخت نہیں، ای طرح صبر کے بغیرہ عوت نہیں۔ دعوت کے پہلو ہے،صبر کا مطلب میہ ہے کہ مدعو کی طرف ہے چیش آنے والی زیاد تیول کو یک طرف طور پر برداشت کیا جائے۔ مدعو کے روید سے غیر متاثر رہ کر شہت انداز ٹیل دعوت کا کام جاری رکھا جائے۔

اِی کے قرآن میں صبر پر بہت زیادہ زورد یا گیا ہے۔ ایک جگدداعیان ی زبان سے 
یہ جمار نقل کیا گیا ہے کہ: و لَنَصْوِیْتُی عَلَی مَا اُلَّذِیْتُوْفَا وَ عَلَی اللهِ فَلَیْتَوَ کُلِّلِ 
الْمُنْتَوَ کُلُوْنَ (ابرائیم 12) یعن' اور جو تکلیف تم میں دو گے ہم اس پر صرف صبر کریں گے 
اور ہجرو مدکر نے والوں کو اللہ بی پر ہجرو سرکرتا چاہئے '۔ دو مری جگدر سول اللہ علیا الشرطیاء ملم کو 
خطاب کرتے ہوئے ارشادہ واج : فَاصْدِیْوْ کُهَا صَدِیّرٌ اُولُو الْمُعْذِومِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَا

تَسْتَدَ تَعْجِلُ لَهُمْ اِدْ الاحقافِ 25) یعن'' کہن تم مبرکر وجمن طرح ہمت والے پیشروں نے 
صبرکیا وران کے لیے جلدی ندرؤ'۔

دعوت کے کام میں صبر کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دقوت کا کام بمیشہ ایسے لوگوں کے درمیان کیا جاتا ہے جو گڑے ہوئے جو اس حتی میں اختیادی اور اطاقی خرابیاں پائی جاتی ہوں۔ مزید ہیا کہ بیانسان کی لفسیات ہے کہ وہ جو کچھر کرتا ہے اس کووہ بھٹی مجھے لیتا ہے۔ وہ اس کے ظاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کے ظاف بات میں اس کواپٹی ذات کی لفی دکھائی دیتی ہے۔ اس بنا پر جب بھی دقوت کا کام شروع کیا جائے تو مدعو کی طرف سے حضاف مکارڈ کل چیش آتا ہے۔

ایسے حالات میں دعوت کے قل کو کس طرح معتدل انداز میں جاری رکھا جائے ۔ اس کا واحد مل بیہ ہے کہ داگ کی سکے فرفہ طور پر صمر کرے وہ مدعوکی زیاد تیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے دعوق کمل کوجاری رکھے۔ معتدل فضا کی موجود گی تل کوموژ طور پر جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ دموت چوں کہ دا می کا در دہوتا ہے نہ کہ مدموکا دروء اس لیے بیاکا مرتبا دا می کو کرنا ہے کہ وہ مدمو کی اشتعال انگیز کا رروائیوں کوم کے خانہ نس ڈال دے تا کہ دعوت کا تکما اپنی فطر می رفتارے جاری رہے۔

دا گی صابراندروش سے میمکن ہوتا ہے کدوا گی اور اس کے نفاطب کے درمیان خبیدہ انداز میں تبادلہ خیال جاری ہو۔ دا گی کی کا میابی ہیہ ہے کہ اس کے اور خاطب کے درمیان ساری گفتگو دلمل اور معقولیت کی زمین پر انجام پائے۔ دو کی بھی حال میں عزمت و تقوال کا سوال نہ ہے۔ بات جب بھی گڑتی ہے دوطر فہ طور پر گڑتی ہے۔ اگر معالمہ کا ایک فریق منفی در گل کا شکار نہ ہوتو بحث آنفشگوا ہے آپ شعنڈے اسلوب میں چلتی ہے، دو مجنگ کر گرم اسلوب کی افضا میں فیرس پہنجتی۔ دا گی کے کیا طرف میر کا دومر مظلم فائدہ و رہے کہ اس کی بدروش مدتو کی فطرت کو دیگانے

میں کا میاب ہوتی ہے۔ ہرانسان پیدائتی طور پرفتن کا پُرستار ہے گر مختلف حالات کے نتیجہ مثل اس کی اس فطرت پر پردہ پڑ جا تا ہے۔ دا گئ کا کام یہ ہے کہ وہ اس پردہ کو ہٹائے۔ وہ بالقوہ مومن کو بالفحل مومن میں تبدیل کردے۔

صبر، نفسیاتی اعتبارے مدعو کی ضرورت نہیں، وہ دا گی کی ضرورت ہے۔ وہ مدعوکا مسئلہ نہیں، بلکہ وہ دا گی کا مسئلہ ہے۔ بہی وجہ ہے کہ صرف دا گی کو میر کرنا پڑتا ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر معتقرل فضا کو باقی رکھنے کا ہمتنام کرے ۔ وہ یک طرفہ قربانی کے ذریعیان حالات کو برقر اررکھے جن میں میمئن ہوکہ کہنے والا جو پہلے کیے، سننے والا اس کو کھلے ذہن کے ساتھ سنے اور کھلے دل کے ساتھ اس کو تجول کر سکے۔

اس اعتبارے دیکھا جائے تو وائی کامبراس کے لیے دوست کی راہ شرکا مایا بی کامید ہے۔ صبراس کے لیے کوئی پیپائی کافعل نہیں بلکہ وہ ایک حکیمانہ مگل ہے۔ وہ اپنے مقصد کو پانے کی ایک اچھی تدبیر ہے۔ صبر دائی کا پر امن بتھیارہے۔ اور بلاشیداس دنیا میں پُر امن بتھیارے نیا دہ موڑا ورکارگر کوئی دوسری چیزئیس۔

دعوت کاعمل دوآ دمیوں کے درمیان انجام پا تا ہے۔ایک طرف داغی ہوتا ہے اور دوسری طرف مدعو۔ بھی چیزصمر کودعوت کالازمی جزء بنادیتی ہے۔

### تاليفِ قلب

قرآن کی سورہ نمبر 9 میں صدقات (زکوۃ) کی مدوں کو بتایا گیاہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر قم شریعت میں آٹھ فتھم کے لوگول کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ان میں سے ایک گروووو ہے جس کی تالیفِ قلب مخصود ہو (الْمُؤَوَّلُقَةِ قُلُوْمِ ہُمِنِی) القو به 60

المعود لفدة قلو بھیرے میں داد، فتہاء کے مطابق ، دو اوگ ہیں جن کو اسلام کی طرف راغب کرنامقصود ہو۔ یا جواسلام میں کمزور ہول ۔ بیصرف ایک مالی مدد کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک اہم دین محکست ہے جود محق تم ہم کی کا ممایا ہی کے لیے ضروری ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں مدعو کی رعایت کہا جاسکا ہے۔

پیغیراسلام معلی الله علیہ و کلم نے اپنی اپوری دعوتی مم مے درمیان اس اصول کا شدت کے ساتھ اہتمام فرمایا۔ آپ نے ہرموقع پر مدعو کے ساتھ رہایت کا معاملہ کیا۔ مدعوقو م کے کمی فرو نے آگر مدینہ کی محبوبہ وی میں پیشاب کر دیا تو آپ نے اس پر نہ خصہ کیا اور ضما مت۔ اس کے پیچیے ووی حکست تھی جس کوشر بیت میں تالمیٹ قلب کہا گیا ہے۔

اس معاملہ میں رسول اللہ علی واللہ علیہ وسلم یہاں تک گئے کہ جب آپ نے مکدے مدید کے لیے بچرت فرمائی تو وہاں تقریباؤ پر خوسال تک یہود کے قبلہ (بہت المقدس) کو اپنا قبلہ بنالیا۔ بیاس لیے قبا تا کہ یہود کومتوش کے بغیران کے درمیان دعوت تو حید کی تہم جاری کی جا سکے۔ الل اسلام او ریپود کے درمیان قررت کی وہ فضا تاتم ہوجس میں دعوت کا عمل آسائی کے ساتھ انجام پا سکے ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب مدیدة کے تو آپ نے قبلہ نماز کے لیے تقدس کا انتخاب فرمایا، یہود کے ایمان کی طبح میں اوران کو اسلام کی طرف راضب کرنے کے لیے ( فاختنار القدس طمعائمی ایمان المبھو دو استعمالتھی) الجام کا حکام، القرآن للقرطی 150/1

فریق ثانی کی رعایت برمشن کا ایک ضروری حصہ ہے۔ صاحب مثن بمیشے فریق ثانی کے جذبات کی رعایت کرتا ہے تا کہ اس کو اپنے پیغام کی طرف ماکس کرسکے۔ وقوت الی اللہ بلا شبہ سب ہے بڑامشن ہے۔اس لیےاس مثن میں مدگوکی رعایت کی بے صدائیت ہے۔ حقیقت پیہ کے مدگوکی رعایت کیے گئیے رقوقی مشن کوکامیا پی کے ساتھ جاری ٹیمیں رکھاجا سکا۔ والی اپنی ذات کے مواملہ میں وہ انتہا کی حدیث ہوتا ہے کیس مدتوک بارہ میں وہ بیشے مرکوکا مواملہ ہوتو وہ عملی (پریکٹیکل) نمن جا تا ہے۔وہ اپنے لیے بھی رعایت کا طالب ٹیمیں ہوتا ہے کر مدعو کے معاملہ میں وہ بیشے رعایت کا اعداز اختیار کرتا ہے۔

وائی کے افرانے مدمو کے لیے تالیف یا رعایت کا جذبہ یکوں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہ درائی اچ مدمو کی بدایت کا جذبہ یک کہ دائی اپنے مدمو کی بدایت کا حقد بعث ہوتا ہے۔ دائی کو بھیل ہوتا ہے۔ دائی کو بھیل ہوتا ہے۔ جو کھوں اس کے جو خوداس نے قبول کیا ہے۔ اس کے جیجے ملس وائی اپنے مدعو کے تق ملس کا آخری مدتک کی امید میں جاتا ہے۔ چوکلہ مدمو کے بارہ شمہ اس کا امید کھی تحقیم میں ہوتا ہے۔ چوکلہ مدمو کی مسئلہ غیر مشروری طور پر اٹھی کر اس معتدل فیضا کو برائم کی اس کا مراحاتی برتاؤی بھی مجھے تھیں ہوتا ہے۔ وہ کو برائم کر اس معتدل فیضا کو برائم کر اس معتدل فیضا کو برائم کر در بعد ہوتا ہے اور کھی عظیم بول کے در ایعہ موری ہے۔ تالیف قلب کا ممال

تالیف قلب اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہید ہے کہ فیمر اساسی امور میں مدعو کی پیند کو اپنی پیند بنالیا جائے ۔ تاکد دا گل اور مدعو کے درمیان اُنس اور قربت ہواور مدعو کے ذہن میں دعوت کی اہمیت کو اتار نا آسان ہوجائے ۔ کیونکہ آ دی کو جب تک اُنس اور قربت نہ ہووہ کی کی بات کو شبیدگی کے ساتھ سننے کے لیے آباد وئیس ہوتا۔

ندائے دین کا دامی بنتا ہے آپ کو بہت بڑی تربانی کے لیے چیش کرنا ہے۔ اس قربانی کا مشکل ترین پہلو میں تالیب قلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ جو بدایت سے دور ہو، ہو، ظلم اور سرکتی کا رویہ افتیار کے ہوئے ہو، جس کا پورانگچر دوسرے تئی پر بنا ہو، ایسے گروہ ہے ساتھ نری اور رہایت کا انداز افتیار کرنا صربی قربانی چاہتا ہے۔ صبر کی بقربانی وقوت کی راہ میں لازی طور پر ضروری ہے اس کے بغیروائی کا دوئر قی مضعوبہ بھی کا میابی کے ساتھ بورائیس کیا جا سکا۔

## توكل على الله

قر آن کی سورہ نہیر 33 میں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسکم کوخطاب کرتے ہوئے دعوت کے احکام وآ داب بتائے گئے ہیں۔ یہ احکام وآ داب جتنا پیڈیبر سے متعلق ہیں اتنا ہی آپ گی امت کے ان لوگوں سے بھی متعلق ہیں جوآپ کے بعدآپ گی نیابت میں دعوت عام کا کام کریں۔وہ آیت ہیہے۔

يَّالَيُهَا النَّيِّ إِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَاهِمًا وَّمُبَيِّرًا وَّنَزِيْرُا۞ وَكَاعِيًا إِلَى الله بِإِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا۞ وَيَقِيرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ قِنَ اللهِ فَضُلًا كَبِيْرُا۞ وَلَا تُطِعِ الْكَهْرِيْنَ وَالْمُلْفِقِيْنَ وَدَعًا أَضْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَكُفْلِ بِاللهِ وَكِيدًا۞

ائی ہم نے تم کھ کو گواہی دینے والا اور خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔اور اللہ کی طرف اس کے اذان ہے ، دعوت دینے والا اور ایک روشن چراغ ، اور موسوں کو بشارت دے دو کدان کے لیے اللہ کی طرف ہے بہت بڑافضل ہے۔ اور تم منکروں اور منافقوں کی بات نہ مانو۔ اور ان کے نتائے کونظر انداز کرو۔ اور اللہ پر بھروسد کھو، اور اللہ بھروسہ کے لیے کافی ہے۔

شاھد مبشر، مذری واقی سرب ایک ہی حقیقت کے مختلف پہلو ہیں۔ پیغیمر کا مشن سے ہوتا ہے کہ وولوگوں کو زندگی کی حقیقت ہے آگاہ کرے۔ وولوگوں کو جنت اور جہنم کی خبر دے۔ یہ ایک دعوقی عمل ہے اورای دعوقی عمل کی بنیاد پر پیغیمرآ خرت میں ان اوگوں کے بارہ میں گوائی دےگا جس پر اس نے امریخ پہنچایا۔ اور ٹیمرکی نے مانا اور کی نے ٹیس مانا۔

نینیم کا جوشن ہے وہ ماں امتِ مسلمہ کامش بھی ہے۔ اس راہ میں لوگوں کی طرف سے اذبیعیں بیش آتی میں لوگی ساتھ کہیں دیتا اور کوئی وقع طور پر ساتھ دیتا ہے۔ اور پھر جھوٹے الفاظ بول کر الگ ، وجاتا ہے۔ ایسے حالات میں ضار پر بھروسہ ہی وہ چیز ہے جو بیٹیم (یا اس کی میروک کرنے والے وہ کی ) کو دعوق عمل پر ثابت قدم کھسکا ہے۔ لوگوں کی طرف سے جو کچھ بیش آتے اس پرصبر کرنا اور اس کونظر انداز کرنا۔ اور ہر حال میں خدا پر اپنی نظر جمائے رکھنا یمی اسلامی دعوت کا کام کرنے کے لیےاصل ہر ماہیہے۔

'' اورتم ان کے تنانے کونظر انداز کر واور اللہ پر بھر وسر کھو''۔ اس کا ایک مطلب میہ ب کہ دعوتی عمل کے بعد مدعو کی طرف سے جوزیاد تیاں کی جائیں ان کونظر انداز کر و۔ مدعوا گر تمہاری وجوت کون کر سخت دقمل کا اظہار کرتا ہے تو اس سے اعراض کرتے ہوئے اپنی دعوتی مہم کوجاری رکھو۔

اں کا دومرا پہلویہ ہے کہ دنیا کی زندگی ٹیس بھیشدایک گروہ کی طرف سے دومرے گروہ کو شکایتیں ہوتی ہیں۔ یہاں بھیشدایک گروہ اس احساس سے دو چار بہتا ہے کہ دومرے گروہ نے اس کے ساتھ جق تلخی اور ہے انسانی کا معاملہ کیا ہے۔اس لیے اس کولڑ کراپنائن وصول کرنا چاہیے گردا کی لواس کی اجازت نہیں۔

دا گی کا کام بیہ ہے کہ دوا پنج آپ کوال تشم کے احساسات سے او پراٹھائے ، دوا پناختی وصول کرنے کے بیمائے دوسروں کا تق آٹیس پہنچانے کے لیے فکر مند ، دووا پنے دنیوی انقصان کو پھلائے ، اور دوسروں کواس عظیم تر نقصان سے بیمانے کے لیے سرگرم ، دوجوآ خرت میں ان کے ساتھ چیش آنے والا ہے۔

بدواعی کی طرف سے بلاشرا کی تقربانی کامعاملہ ہے مگر اللہ کی طرف سے بدوعدہ ہے کہ وہ داعی کے اس نفصان کی تلافی فربائے گا۔ دینوی مسائل میں وہ داعی کے لیے اس کا بدل بن حائے گا۔

دوت کاشل دینے کاعل ہے، وہ لینے کامل نیمیں۔ اس کا تقاضا ہے کہ دائی اپنے فریفنری ادائیگل میں صرف اپنی فر مدار ایوں کو یا در کے ، وہ مدع کے طرزشل سے بے پر وا ہو کر اس کوتن کا پیغام پنچا تارہے۔ دائی کافزیمن بیہ ونا چاہیے کہ تھے انسانوں کو دینا ہے اور اس کی تجمت کے لیے تھے صرف خداے امیر رکھتا ہے۔ یہی جذبہ اس بات کا شامن ہے کہ دوجوت کاعمل اپنی متح صورت میں جاری رہے۔ اللہ پراخیا دی وائی کا سب ہے بڑا سرمایہ ہے۔

## مجھلی کے پیٹ میں

ضدائے بیٹیمروں میں سے ایک بیٹیمبر حضرت بیٹن علیہ السلام تھے۔وہ مواق ( نیونی ) کے لوگوں کی طرف بیٹیج گئے۔ ان کا قصد قر آن میں اس طرح آیا ہے ۔۔۔۔۔ اور بیٹیک بیٹن مجمی رسولوں میں سے تعاد جب کہ دہ بیٹا کر کر جمری ہوئی کئتی پر یمنیجائے بیٹر قر خدا الاتو وہ تعظا وار لکلا۔ پیراس کو بیٹی نے نگل کیا ہا وہ دوہ اپنے کو طامت کر رہا تھا۔ پس اگر وہ لیٹ کرنے والوں میں سے نہ بہوتا تو لوگوں کے ایش کے دائوں میں اس کے پیٹ بیٹی رہتا ہے جمہ اس کی ایش کی اس کے اس کو ایک میدان میں وہ اس کو ایک میدان میں والور دخت اگا دیا۔ اور ہم نے اس کرایک بیٹل وار دوخت اگا دیا۔ اور ہم نے اس کو ایک لیک یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بیٹیجا۔ پیکر دہ لوگ ایمان لا سے تو ہم نے ان کو فائد دیا ایک مدت تک (انسانات 148۔182)

حضرت بینس علیہ السلام خدا کے پیغیر ہونے کے باجود کیوں کچھل کے چید میں چلے گئے۔
اس کا سبب ان کی ایک اجتبادی خطائتی۔ انھوں نے اپنی مدعوقوم کے درمیان وثوت توجید کا کام
کیا۔ ایک عرصہ تک انھیں دعوت پہنچانے کے باوجودان کی قوم ایمان ندال کی۔ پیغیر کے لیے اللہ کی
سیست ہے کہ پیغیر جب اپنی قوم پر آخری معنوں میں اتمام جمت کردے تو اس کے بعد ضدا کے تقم
سیست ہے کہ پیغیر دیتا ہے۔ تا کہ خدا اس قوم کے اوپر سرا کا ففاد کر سیح بے حضرت بینس نے
ایک عرصہ کے بعد بطور خود رہیستھا کہ وہ دعوت کا کام ضروری حد تک کر بھے ہیں، اور اب انھیں وہاں
سے علاجا بانا جا ہے، چنا نجید دور کو تھے کو کھوڈ کر باہر چلے گئے۔
سے جا جانا جانا جا جے، چنا نجید دور کو تھے کو کھوڈ کر باہر چلے گئے۔

مگریپه حضرت یونس کا ایک اجتها دی فعل تھا۔ ان کا اندازہ درست نہ تھا۔ ان کی دعوتی مہم انھی اتمام جمت کے مرحلہ تک نہیں پیٹی تھی کہ انھوں نے قبل از وقت این آقو کو چھوڑ دیا۔

ا میں اسمام جنت سے حرصت مندن میں کہ اسلام کے سال دوخت ایدنا کو اور بھا ہو چور دیا۔ حضرت نیس علیہ اسلام کا بیدا تعدد آن میں اس لیے بیان کیا گیا ہے تنا کو لگ جا نیس کہ دعوت کے معاملہ میں کو تا ہی کا انجام داگی سے تن میں کیا ہوتا ہے۔ ایسے ہروا قعہ کے بعددا گی ضدا کی گرفت میں آ جا تا ہے۔ تنی کہ اگراس نے اس معاملہ میں اجتہادی خطا کی بنا پرصرف انتا کیا ہے کہ دعوت کے مُل کوقن از وقت چھوڑ دیا ہے بھی اس معالمہ میں وہ ضدا کی پگڑ ہے بیچے والانہیں۔ اس واقعہ سے مزید میں معلوم ہوتا ہے کہ دا گی یا کوئی وا گی گروہ اگر اس کوتا ہی کی زد میں آ جائے تو اس کی نجات کی صورت صرف ہیہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کا کھلاا اعتراف کر سے اور دوبارہ مدعوقوم کی طرف واپس جائے اوراس دعوتی کا م کوتمام شروری نقاضوں کے ساتھ انجام دے جس کواس نے اس سے پہلے چھوڑ ویا تھا۔

اس واقعہ میں'' جھی کا پیپ' ایک علامت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب میں ہے کر جب بھی کوئی دائی یا کوئی دائی گروہ وعوثی کوتا ہی کرئے تو کوئی سندری چھلی آئے گی اوراس کو نگل لے گی۔ اس کے بجائے اس کا مطلب میہ ہے کہ ایسا دائی یا ایسا وائی گروہ خدا کی پکڑیں آجائے گا۔ وہ ایسے مسائل میں گھرجائے گاجس سے نکلنا اس کے لیفمکن نہ ہوگا۔

اس امتبارے اہلی اسلام کا معاملہ ہیہ ہے کہ وہ دوسروں کوخدا کے عذاب ہے بچانے کی کوشش کریں۔اگروہ دوسروں کے لیے ایپانہیں کریں گے تو مذکورہ سنیت الٰہی کے مطابق وہ خود خدا کی زومیں آ جا نیمی کے اور ٹیمرلوکئییں ہوگا جوان کوخدا کی پکڑے بچا بچکے۔

دنیا میں ایسے اوگوں کی گیز مختلف انداز ہے ہوتی ہے۔ ان پر معاثی بدھائی طاری کر دی جائے ، ان کے او پر ان کے وقمن مسلط ہوجا گیں ، وہ بائی نزاعات کا شکار ہوجا گیں ، وہ دوسری قوموں کے استصال کا میدان بن جا نمیں ، ان کی کوئی چیز ان کے کام خدآ ہے ، جتی کہ دولت اور افتد ارتھی ، ان کی کوششیں حیط اعمال کا شکار ہوکر او جا ئمیں ، وہ کوشش کر میں گران کی کوشش ہے منتید ہو، وہ قربانیاں دیں گران کی قربانیاں صرف کیے طرفہ تباہی کے ہم معنی ہوں ، وہ دنیا کی قوموں کے درمیان ایک بے وزن گروہ بن کررہ چا تھی۔

دعوتی کوتا ہی خواہ قصداً ہو یا وہ اجتہادی خطا کے طور پر پیش آئے، ہر حال میں وہ قابل مواخذہ ہے جتی کد دوسرے پہلو سے ان کے صالح ائمال بھی اٹھیں اس معاملہ میں خدا کی پکڑ نے میں بچا کتے۔

#### دعوت،اصلاح

قرآن کی اصطلاح شن دعوت اوراصلاح دوالگ الگ کامول سے عنوان بیں۔ دعوت سے مراد غیر مسلموں کو دسن الی کا مخاطب بنانا ہے (الشور کی 15) اوراصلاح سے مرادو عمل ہے جوائل اسلام کی داغلی درنگل کے لیے کیا جائے (المجرات 9) مجازی طور پر کھی ایک نظا کا اطلاق دومر سے عمل سے لیے کیا جاسکا ہے۔ تاہم بید دنوں ایک دومرے سے مختلف عمل ہیں اور دونوں کے نظاشے ایک دومرے سے جدا ہیں۔

د عورت یا دعوت الی اللہ ہے مرادیہ ہے کہ غیر مسلموں میں خدا کے دین کا پیغام پہنچایا جائے۔ پیٹل ایک خالص اصولی عمل ہے اس کا تعلق شدائل اسلام کے قومی معاملہ ہے ہے اور منہ کسی و نیوی یا مادی معاملہ ہے ۔ دائل کے لیے لازم ہے کہ وہ دعوت کے کام میں ہرگز کسی دومرے نقاضے کوشریک ند کرے ورند وہ دعوتی عمل کے بجائے قومی عمل بن جائے گا اور دعوتی اختیارے اس کا کوئی فاکرہ وزیرہ وگ

د موت کا نشانہ بے نبروں کی بے نبری کوتو ڈنا ہے۔اس کا مقصد میہ بے کہ لوگوں کو خداتے کٹیلیتی منصوبہ سے آگاہ کہا جائے۔ان کو بتایا جائے کہ ان کا خالتی کون ہے اور دنیا میں وہ انجیس کس روش کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے اور ہیکہ موت کے بعد ان سے ان کی دنیوی زندگی کا حساب لیا جائے گااور اس کے بعد خدا کی عدالت میں ان کے اہدی مستقبل کا فیصلہ کہا جائے گا۔

یہ پورامعالمدایک خالص اصولی معالمہ ہے اور اصولی بنیادی پر اس کو جاری کرناہے، کسی مجی عذر کی بنا پر کسی غیر رقوتی تقاضے کو اس عمل شامل نہیں کیا جاسکتا۔ دوسرے نقاضے، اگروہ ضروری ہوں تو ان کو ان کی نوعیت کے اعتبارے ، دوسرے ناموں کے ساتھ انجام دیا جاسکتا ہے۔ لیکن رقوت کے عوان کے تحت کسی غیر دقوتی تقاضے کو شال کرنا ایک جرم کی حیثیت رکھتا ہے اوراس سے ہرحال میں پر بیر ترکز ما چاہیے۔

دعوت کے مل کا تعلق عام انسانوں سے ہے نہ کہ کسی خاص فرقہ یا گروہ سے ،اس لیے اس

کام کوون لوگ انجام دے سکتے ہیں جواپنے سینہ میں انسانیت عامہ کے لیے محبت کا جذبہ رکھتے ہوں جووسج تر انسانیت کی جلائی کے لیے تڑینے والے ہوں۔

اصلاح سے مراد مسلمانوں کے باہمی معاملات کی درنگل ہے۔ بیدرنگل کُری اعتبار سے بھی ہوسکتی ہے اورشکی اعتبار سے بھی۔وقت کے معاشرہ کو دیکھ کر مید طے کیا جائے گا کہ دہ شرکی اعتبار سے س حال میں ہے اورائے کرفتھ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔

ایک کام بہ ہے کہ برنس میں اہلی اسلام کے درمیان ایمانی بیداری کو تازہ کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے تقلیدی ایمان کوشھوری ایمان بنایا جائے ، لوگوں کے اندرعوادات کی روح پیدا کی جائے ، پیکوشش کی جائے کیلوگ اسلامی کردار کے مطابق دیائیں زندگی گزاریں ، ای طرح نزائی مصالمات میں صلح کرانا ، لوگوں کے اندراتحادی فضا پیدا کرنا ، بیکوشش کرنا کہ لوگ مادہ پری میں غرق ند ہوں بلکہ تحرت پندانہ زندگی گزاریں۔ بیمارے کام اصلاح کے زمرہ میں شائل ہیں۔

ای طرح اہل اسلام کے تعلیمی ، اقتصادی اور معاشر قی مسائل میں آنھیں رہنمائی وینا ، ان مقاصد کے لیے ادارے قائم کرنا ، بیر سب بھی اصلاح کے کام میں شامل ہیں ۔ اس طرح اہل اسلام کے سیاسی اور دفا می مسائل ہیں ۔ ان مسائل میں بھی اگر ضالعص شرقی اصول کے مطابق ضروری کوشش کی جائے تو ان کا شاہر تھی اصلاح کے کام میں ہوگا ۔ تاہم اس تعمم کا کوئی کام اس وقت تک اسلامی اعتبار سے اصلاح کا کام کہا جائے گا جب کہ وہکمل طور پرشری صدور میں انجام دیا جائے تھا جہ تو تی طرز کے بنگا ہے ، یاد نہی تھے جائے گئی ساست ، یا دفاع کے نام پر قیاد نی گؤائیاں ، بید اصلاح کے کام میں شامل خیس سجھے جائیں گے۔

ید دوسرا کام اصلاقی اعتبار سے کم اہم نہیں ہے۔ای کوقر آن وحدیث میں نہی ٹن اکمنکر کہا گیا ہے۔ نہی عن المنکر کا کام آگر بھی طور پر زندہ ہوتو دوائل اسلام کے لیے اس بات کی صانت بن جائے گا کہ دوصرا طمنتھی پر قائم ویں اور اس سے بھی مخرف ندہونے یا کیں۔

دعوت بھی ضروری ہے اوراصلاح بھی ضروری۔ گر دونوں کاموں کی لوعیت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔

## عمل شرط نہیں

قرآن کی سورہ البقرہ ( آیت 44 ) کی تشریح کے تحت مفسر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے والے کے لیے بجائے خود بیضروری ہے کہ وہ دوسروں کو جس بات کی تلقین کر رہاہے وہ خود بھی اس پرعمل کرنے کی کوشش کرے ۔گر بیمل خود امر بالمعروف اورنهی عن المنکر کی شرطنہیں۔اس معاملہ میں صحیح قول بیہے کہ عالم معروف کا تھم دے گا خواہ وہ اسے خود نہ کرتا ہو، اور وہ لوگوں کومنکر سے روکے گا خواہ وہ خود اس کا مرتکب ہو،سعید بن جبیرنے کہا کہ اگرابیا ہوکہ آ دمی صرف اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے جب کہ وہ ہزنقص سے یاک ہوجا ہے تو کبھی کو ٹی شخص نہ لوگوں سے معروف کے لیے کہتا اور نہ منکر سے رو تنا، ما لک نے کہا کہ سعید بن جبیر نے درست کہا۔ ہم میں سے کون ہے جس میں کوئی کی نہود: والصحيح ان العالم يأمر بالمعروف وان لم يفعله وينهي عن المنكر وان ارتكبه، قال مالك عن ربية سمعت سعيد بن جبير يقول لو كأن المرمُ لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شئي ما امر احدٌ بمعروف ولا نهى عن منكر ـ قال مالك وصدق من ذا الذي ليس فيه شئى (تفيرابن كثير 1/85) سورہ بقرہ کی مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے القرطبی نے بھی ٹھیک یہی بات کھی ہے اور بتایا ہے کہ اس معاملہ میں علماء کا زیادہ صحیح اور معتبر قول رہے کہ تبلیغ وضیحت کا کام ہر حال میں ضروری ہے ۔اس کے لیے بہشرطنہیں کہ پہلے عامل بن جاؤ اوراس کے بعد تبلیغ کرو (الجامع لا حكام القرآن للقرطبي 1/367)

۔ ' دوحت و ترفیخ کے لیے اگرییشر و لاگائی جائے کہ پہلے ساری دنیا کے مسلمانوں کی اصلاح کر لو اوراس کے بعد فیرمسلموں میں اسلام کا پیغام پہنچاؤ تو میشر طفیر شرقی بھی ہوگی اور نامعقول بھی۔ قرآن وحدیث میں کہیں بھی پیٹیس کہا گیا ہے کہ اسلام کو ماننے والے پہلے این مکمل اصلاح کر لیس اس کے بعدوہ فیرمسلموں کی اصلاح کے لیے آخیس قرآن وحدیث اس تشمی کی شرط ہے مکمل

طور پرخالی ہیں۔

شریوت میں برعکس طور پر بید تعلیم ہے کہ تبہارے پاس دین کا اوسوراعلم ہوت بھی تم اس کو پہنچانے نے دورفیخہ ند کرہ وچنا تیجہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ علی الشعابی وسلم نے فر مایا: بالمعوا علی وسلم نے فر مایا: بالمعوا علی وقع آلے آتا ہے اللہ کا دورفیخہ ند کرہ وجنا تیجہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حالیہ عاملہ میں تھا۔ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ میں حالیہ عاملہ میں اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حالیہ عالہ میں اللہ علیہ وسلم کی مدت بھر اللہ علیہ وسلم کی مدت بھر میں اللہ علیہ وسلم کی مدت میں احتام نازل فیمیں ہوئے تھے۔ گویا سے اس کے باوجود میں محالیہ وہ موسی میں محالیہ وہ بھر کہ میں محالیہ وہ بھر کہ محالیہ میں موسی محالیہ میں محالیہ وہ بھر کہ محالیہ وہ محالیہ کی محالیہ وہ بھر کہ محالیہ وہ محالیہ کی محالیہ وہ محالیہ کی محالیہ وہ محالیہ کی محالیہ کی محالیہ وہ محالیہ کی المحالیہ کی محالیہ کی محالیہ کی محالیہ کی المحالیہ کی محالیہ کی المحالیہ کی محالیہ کی المحالیہ کی المحالیہ کی المحالیہ کی المحالیہ کی محالیہ کی المحالیہ کی المحالیہ کی المحالیہ کی محالیہ کے محالیہ کے محالیہ کی محالیہ کے محالیہ کی محالیہ کی محالیہ کی محالیہ کی محالیہ کی محالیہ کی محا

جہاں تک ذاتی علی کا سوال ہے اس کو دوت کی شرط آر ادرینا بداہید خاط ہے۔ اس لے کہ
کوئی بھی شخص بشری کو تا تیوں سے خالی نہیں ہوسکتا ہے کہ یا افرش اگر کوئی ہرشم کے نقائض سے
پاک ہوت بھی اس کا اصابی عبدیت اس میں بائع ہوتا ہے کہ دوائے کو کال معنوں میں باعمل
تبھی گئے۔ یکی دوجہ ہے کہ رسول الند ملی والم دوزاند سنز باراستنظار فرائے تھے۔ حقیقت
میر ہے کہ اگر کو کو تلفظ کے لیے شرط کا دوجہ دے دیاج سے تو بھی کوئی کی میں کرے گا
ہے کہ اگر کو کا تعلق کر کوئی شخص اپنے آپ کو پورے معنوں میں باعمل سے تھے۔
ہے کہ اگر کہ ایسان بھی بو کھنا کہ کوئی شخص دوں میں باعمل سے تھے۔

حقیقت میہ ہے کدوگوت کا کام مسئولیت اور ذمدداری کے احساس کے تحت کیا جاتا ہے نہ کداس احساس کے تحت کداب میں پوری طرح ہا گل بن چکا ہوں۔اوراب ججھے دومروں کے درمیان دگوت وکٹانی کے لیےا شھنا چاہیے۔

### انسانيت كوبحإنا

ایک اندھ آوی اگر کئو میں کی طرف بڑھ رہا ہواور پیاند بیشہ ہوکدا گروہ ای طرح چائیارہا تو چند کھوں میں وہ کئو میں کے اندر گر جائے گا۔ تو ایسی حالت میں فقد کا منتظ علیہ مسئلہ ہے کہ دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ دوڈ کر اسے کئو میں میں گرنے سے تیائے۔ اس وقت اگر وہ اپنا راستہ طے کر رہا ہوتو اس پر لازم ہے کہ دوہ اپنا راستہ چیوڑ دے۔ اگر وہ کھانا کھار ہا ہوتو اس کو چاہیے کہ وہ کھیا چیوڑ کر اس کی طرف دوڑے۔ اگر وہ نماز پڑھر ہا ہوتو ضروری ہے کہ دہ نیستانو کر کر وہاں پہنچ اور اس کو تیائے نے سینجی مسئلہ ہے کہ ایسے موقع پر اس کو صرف المیز المبڑ ( کئواں، کئواں) کہنا جا ہے ہے۔ اس کو کو تعمیدی جملہ لولٹائیس چاہیے تاکہ باتا تیم اندھ کو مشتبہ کیا جائے۔

شریعت کا بیر سندال وقت ہے جب کہ کی ایک شخص کے لیے دنیا کے کو یں ٹیں گرنے کا اندیشہ ہو۔ اب اگر پوری انسانیت اپنی بے نبری کی بنا پر آخرت کے شدیدتر کنویں ٹیں گرنے جارہی ہو، ایک حالت میں کیا بیا سالم سے نزدیک کوئی سنگند موگا۔ وہ ہے اور پقینا ہے اوروہ میں ہے کہ کسی چیز کو عذر بنائے ابنیر انسانی تا فلوں کی طرف دوڑا جائے۔ ان کو آنے والے عظیم خطروے با فتر کیا جائے قبل اس کے کہ وہ اس میں گر کر ہلاک ہو چکے ہوں۔

یکی وہ ذمہ داری ہے جس کے احساس نے بیٹیبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی ہے۔ تاب کر رکھا تھا۔ آپ ہم لوجہ ہے چین رہتے تھے۔ آپ گونظر آر باتھا کہ لوگ پر وانوں کی طرح آگ کے گڑھے بیش کر رہے ہیں۔ آپ ہے تا بانہ طور پر ان کی طرف ووڈ پڑتے تھے تا کہ آھیں اس برے انجام ہے بچاسمیں۔

اس معاملہ بیں بی احساس آپ کی امت کے ہزور کو ہونا چاہیے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس معاملہ میں وہ اتنازیادہ ہے جین ہوجا ئیں کہ ان کے لیگ کی چیز میں کوئی لذت ہاتی شدر ہے۔ وہ محسوس کرنے لگیس کہ دومروں کو اگر انھوں نے جہنم ہے بچانے کی کوشش ند کی توخودان کے لیے مجمع جہنم سے بچیز کی کوئی امیر فیس ۔ جواسلام یہ بحکے کہ ایک آدی اگر کوئی میں گرد ہا ہے تو آپی نماز چواڑ کرا ہے تیا نے کے لیے دوڑو، وہی اسلام کیا بین کم کہ جب تک تم مسلمانوں کوفیازی ندینالواں وقت تک اس کے بارے میں پیچھر جدیو کیا کہ جب تک تم سال کے بارے میں پیچھر جو کہ دنیا کے لاگ پیغیر ہے جس کے لیے دوڑو، وہی اسلام کیا بینے موجہ کہ معافی مشغولیت کو چواڑ کر اندھے کو کوئی ہے ہیا ہے کہ اس وقت تک جیس اہل دیا ہو کہ باک کہ جب تک مسلمانوں کے مواثی مالات درست شرکرا والم است میں مورت فیمیں ، جواسلام میں کہ میں کہ بیان کی گوشش کروووی اسلام کیا چھم دے گا کہ جب تک مسلمانوں کے مورت فیمیں ، جواسلام میں کہ کہ جب تک مسلمانوں کے اپنے ماملات درست نہ ہوجا تھی اُٹھیں، دوسری تو موں کی نجاسی آخرت کے لیے مسلمانوں کے اپنے ماملات درست نہ ہوجا تھی اُٹھیں، دوسری تو موں کی نجاسی آخرت کے لیے مسلمانوں کے اپنے ماملات درست نہ ہوجا تھی اُٹھیں، دوسری تو موں کی نجاسی آخرت کے لیے مسلمانوں کے اپنے ماملات درست نہ ہوجا تھی اُٹھیں، دوسری تو موں کی نجاسی آخرت کے لیے مشکمانوں کے اپنے ماملات درست نہ ہوجا تھی اُٹھیں، دوسری تو موں کی نجاسی آخرت کے لیے مشکمانوں کے اپنے ماملات درست نہ ہوجا تھی آخری میں میں مسلمانوں کے اپنے ماملات درست نہ ہوجا تھی آخری کے لیے مشکمانوں کے اندور تی ہیں۔

گراییائیں حقیقت یہ کے اسلام نے مزید شدت کے ساتھ بھر و یہ کے اہل اسلام دوسروں کی نجات کوخود اپنا سکنہ بنالیں ۔ وہ ترقع کی بنیاد پراس دعوقی کام کے لیے سرگرم ہوں۔ تھی کہ اگر ضرورت ہوتو دوسرے کامول کوچیوز کراس کام کو انجام دیں۔ اہل اسلام اگر دوسروں کی نجات کے لیے نداخیس تو شخت اندیشہ ہے کہ خودان کی اپنی نجات بھی خدا کے یہاں مشتہ ہو جائے گی۔

ایک شریف آدی کی اندھے کو کو میں میں گرتا ہوا دیکھے تو وہ دیواند داراں کو بیپانے کے لیے دوڑ پڑے گا۔ ای طرح الیا اسلام کا فرش ہے کدوہ جب دیکھیں کہ دنیا کی قومیس زندگی کی حقیقت ہے جہ دو چرب دیکھیں کہ دنیا کی قومیس زندگی کی حقیقت ہے جہ بوکر تباہدی گرام کا خواجی دو کا میں میں موسک ترک ہم کے اخیاں وہ براست کی ایک موسک کر جمہ تراردے کر ہمدتن اس کے لیے سرگرم ہو جا جا بھی کہ دو دنیا کی قوموں کو ہدایت کا پیغام پہنچا تھیں گے، دو ان کو خدا کی رحمتوں کے سامید میں گیا۔ دو ان کو خدا کی رحمتوں کے سامید میں گیا۔ دو ان کو خدا کی رحمتوں کے سامید میں گیا۔ دو ان کو خدا کی رحمتوں کے سامید میں گیا۔ دو ان کو خدا کی رحمتوں کے سامید میں گیا۔ دو ان کو خدا کی رحمتوں کے سامید میں گیا۔

خطرہ اپنے آپ میں اعلان کا نقاضا کرتا ہے۔ایک آدمی مجمع کے ساتھ چل رہا ہواور اچا تک وہ زہر ملے سانپ کو کیکھتے ویہ انسانی نضیات کے خلاف ہے کہ دیکھنے والاصرف اپنے آپ کوسانپ ہے بچانے پر قناعت کر لے اور دوسرے ہم سٹرلوگوں کواں ہے آگاہ نہ کرے۔ تینی طور پر ایسا ہوگا کہ در کیکنے والا ایک طرف اپنے آپ کواس ہے بچائے گا اور دوسری طرف وہ سانپ ،سانپ کے الفاظ میں چنج پڑے گاتا کہ دوسرے لوگ جمی اس سے پنج میا نمیں۔

ایک صاحب ایمان کا یہ بیشن کیر موت کے بعد فورا قیامت کی ہوانا کی کامسکہ بیش آنے والا ہے، یہی بیشین اس کو مجود کرے گا کہ وہ ایک طرف اپنے آپ کواس سے بیچانے کی پوری کوشش کرے ۔ اور دومری طرف مینن ای کے ساتھ بیٹی کر اعلان کرے کہ اے لوگو، عمقریب تم ایک بھیا نک مسئلہ سے دو چار ہونے والے ہو۔ موت سے پہلے اس کی تیاری کر لوتا کہ موت کے بعد ایسے آپ کواس سے بیچاسکو۔

یمی دئوت کی نفسیاتی بنیاد ہے۔جس طرح ایمان سے پیشین کو جدانیس کیا جاسکتا ای طرح بیشین سے دئوت کو جدانیس کیا جاسکتا۔ جوآ دی بیشین سے خالی مود وایمان سے جمی خالی ہوگا۔ ای طرح جس آ دمی کے اندر دئوت کی تڑپ نہ ہواس کے اندر بیشین کی کیفیت بھی موجود شہوگی ۔ یہ ایک الل فطری حقیقت ہے۔ اس کے بارے میں حک کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی آ دمی زمین وآسان کے وجود پر چک کرنے گئے۔

# واقعات دعوت

## عُسر میں یُسر

قر آن کی سورہ نمبر 94 میں رسول الله طلبہ وسلم کوخطاب کرتے ہوئے ارشاد ہواہے کداورہم نے تمہاراد کر بلندکیا(ور فعن آلگ ذکر ک

بیرسورہ اسلام کے ابتدائی دور میں مکد شن انٹری۔ اس وقت مکد کے سر دارہ پنجبر اسلام صلی اللہ علیہ و ملم کے دُشن سنے ہوئے تھے۔ وہ آپ کا استہزاء کرتے۔ آپ کا نام آپ کے دادانے تھیہ رکھا تھا گرآپ گو نچاو کھانے کے لیے وہ لوگ آپ گوائن انی کدیٹہ کہتے تھے۔ جس کا مطلب تھا فلاں چہ داے کا لڑکا۔ انھوں نے آپ کے طلاف ایسے اشعار بنائے جس میں آپ گو فیٹم (فدمت کیاہوا) بتایا گیا تھا۔ یہ لوگ تی وشام آپ گو بدنام کرنے میں مشغول رہتے تھے۔

ایے نامواق حالات میں کیوں ایسا کہا گیا گیا گذاشہ نے تبہاراد کر بلند کردیا۔ اس کی وجہ یقی
کدا گرچ مک کے مردار آپ گو بدنام کر رہے تھے۔ وہ آپ کے بارے ش خالفانہ پرویٹیٹیڈا کر تے
تھے مگر اس واقعد کا دومرا پہلو بیقا کہ اس طرح برطرف آپ کا چر چا گئیل رہا تھا۔ آپ اور آپ
کی دوم نہ مرجگہ زیر بحث بری گئی ہے۔ ہرگئل میں آپ گفتگواور بحث کا موضوع ہے ہوئے تھے۔
یواگر چرا ایک خالفانہ کہم تھی گراس خالفانہ کیم کے دوران آپ کے تق میں ایک موافق پہلو
کنگل آیا۔ اور وہ آپ کا اور آپ کی دوست کا چہا تھا۔ ان جا گفین نے آپ کی دوست کوان وسیج تر
طقوں میں پہنچادیا جہاں ایمی آپ این براہ دراست وششوں کے ذریعہ ٹیس کئی تھے ہے۔ مکہ
کا بدراور مک کے باہر ہر جگد لوگ اس کے شائن ہوگئے کو دو جا نیل کہ گوگوں ہیں، ان کی دھوست
کے اندراور مک کے باہر ہر جگد لوگ اس کے شائن ہوگئے کو دوجا نیل کہ گوگوں ہیں، ان کی دھوست موافق پہلو میں
موافق پہلونکل آنے کے اس فرائی ہوگا گھندر کیندر آ)

ید دنیا کا ایک عام قانون ہے کہ یہاں ہرغسر میں گیر چھپا ہوا ہوتا ہے ۔ لیتی ہر نا موافق واقعہ میں ایک موافق پہلوکا موجود ہونا ۔ یہی امکان مزیدا شافہ کے ساتھ دیوے تن کی مہم میں موجود ہے۔جب بھی جن کی دعوت اٹھائی جائے گیا ماام کی تعلیمات کولوگوں کے سامنے الایاجائے گاتو بمیشہ ایہا ہوگا کہ اس سے چھے لوگوں کے مفادات پر ضرب پڑنے گی ، چھے لوگ اس کو اپنی برتر می کے لیے ایک چھیٹے بھیجین گے۔ایسے لوگ اس کے خلاف ہوجا کیں گے اور جواب میں مخالفانہ مہم شروع کردیں گے۔ بیروا قد اسلام کے دوراول میں چیش آیا وار بعد کو تھی چیش آئے گا۔

گراں قتم کی خالفائہ مم اسلام کے داعیوں کے لیے کو گی خطر دہیں۔ وہ ان کے لیے ایک معاون مم کی حیاتیت معاون مم کی حیثیت رکھتی ہے۔ بیٹا کشین سیر سے بیٹ کار موشون بنا دیتے ہیں ، ہر جگہ اس کے بیٹا کسین ہر جگہ اس کے دائی ہیں ، ہر جگہ اس کے بیٹا کسین میں میں ہوئی جج کے ذریعیہ خالفین وجوں کے اس کے دائی انہی تک اس کوئیس بہنچارسے ہیں جہاں اس کے دائی انہی تک اس کوئیس بہنچارسے ہیں جہاں اس کے طرح لوگ وسطح بیتانہ پر بیرجان لیتے ہیں کہ یہاں ایک اور نقطہ نظر بھی ہے اور انہیں اس کے طرح لوگ وسطح معلومات حاصل کرنا جا ہے۔

بیانسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ تحض پر دپیڈیٹر کی بنیاد پر رائے نہ قائم کر ہے بلکہ اصل معاملہ کو براہ درائے ہوئے ہا کہ اصل معاملہ کو براہ راست طور پرخود جانے کی کوشش کر ہے۔ انسان کی بی فطرت دعوتی ہم کے حق میں ایک زبر دست بدد گار کی حیثیت رکھتی ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں اس کے کرشنے فاہر ہوتے ہیں ہے۔ رہے ہیں ۔ مشلاً موجودہ زبانہ میں سلمان رشد کی کی کتاب سیٹنگ ورسز کے بعد بیادا تھہ بہت بڑے بیانہ یرونماہوا۔

سلمان رشری کی کتاب اسلام کے ظاف ایک نبایت ہے ہووہ کتابتی سی کی کنو نیالند اس میں وکھا یا گیا تھا کہ قرآن میں کچھ 'سیٹنک درسز''شامل ہوگئیں ۔ مگریہ اس واقعہ کا ایک پہلو تھا۔ اس کا درسرا پہلویہ تھا کہ اس کتاب نے عالمی شکح پر اسلام کو قور و بحث کا موضوع بنا دیا۔ لوگ اسلام کے بارے میں ازسر نو جانئے کے شاکق ہو گئے۔ ایک رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں سیٹنک درسزی جبتی کا پیاں فروخت ہوئیں ، اس کے مقابلہ میں سوگنا زیادہ قرآن کے ترہے اور قرآنی لٹریچرفروخت ہوا۔ ابلِ مكه كاقبولِ اسلام

اسلام کا آغاز 610ء میں ہوا۔ جب کہ تیغیر اسلام سلی اللہ علیہ وسلم پر مکیہ میں پیکیا وی انری۔ اس وقت ساری دنیا میں صرف ایک مسلم تھا اوروہ تیغیر اسلام گی اپنی ذات تھی۔ اس کے کیچھ دنول بعد آپ کی ملاقات ابو بحراہاں ابی قافیہ \* سے ہوئی۔ آپ نے ان کے سامنے تو حید کی دعوت بیش کی۔ وہ نہا یہ سلیم اطبح آ دمی ستے ، انصوں نے فوراً تیں آپ کے پیغام کی صعداقت کو پا لیا اور با قاعدہ طور پر اسلام میں داخل ہوگئے۔

ای زمانے کا واقعہ ہے۔ باہر کے کسی عرب قبیلہ کا ایک شخص کمد آیا۔ وہ جب اپنے قبیلہ میں واکس گیا اور قبیلہ والوں نے اس سے مکہ کے حالات پو بیٹھتو اس نے مکہ کی ٹئی ٹیر کے طور پر آٹھیں بیہ بات بتائی: محصد تشاو تبعدًا ابن اہمی قحتافیۃ (ٹھرٹے نبوت کا دعومُ کسیا ہے اور ابو قافہ کا لڑکا ان کا ساتھ وے رہاہے )

پیغیراسلام صلی الله علیہ وملم کمدیش تیرہ سال رہے۔ ملہ کے ابتدائی زبانہ میں اسلام کی تصویر اللہ ملی اللہ علیہ اللہ اللہ تصویر لوگوں کی نظر میں بیتی کہ بیر صرف دوآ دیموں کا ایک قافلہ ہے۔ مگر نیوت کے تیر توریں سال جب آپ نے مک ہے مدید کی طرف اجرے فر ایک تو مکہ کے افراد یا تو اسلام میں داخل جو کیے بچے یا اس سے گہر سطور پر ممتاز تھے۔ مزید یہ کدوسوا دی حام تھے کا لوگ نہ تھے۔ ان میں سے ایک ایک تھی ہیروانہ کر دار کا حال تھا۔ بیدہ لوگ شے جھوں نے اسلامی انتقاب میں تازیخ ماز رک داراد کا حال تھا۔ میں میں تازیخ ماز داراد کا با

یباطیٰ انسانیت کے حال افراد کس طرح حاصل ہوئے۔ اس کا جواب صرف ایک ہے، اور وہ پیکر دعوت کے ذریعیہ۔ بیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مکدیش پیٹیم راسلم کا صرف ایک کام تھا اوروہ دعوت وتلق ہے۔ آپ شسلسل لوگوں سے ملا قاتمیں کرتے ، ان کی تجالس میں جا کراٹیس اسلام کا پیغام پہنچاتے۔ کی دور کے حالات میں بار باراس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دکلم نے ان کے سامنے اسلام بیش کیا اوران کو قر آن کا کوئی حصہ پڑھ کر الارفعرضَ عليهم الاسلام وتلا عليهم القرآن)

مکہ میں پیغیبراسلام اس طرح لوگوں کوئٹ کی طرف بلاتے رہے۔ لوگ ایک ایک کرکے اسلام تبول کرنے گئے ۔ جوآ دی اسلام میں داخل ہوجا تا وہ خود بھی اس کا دائی بن جاتا۔ وہ اپنے حافتہ میں اوراپنے ملنے والوں میں اسلام کا پیغام پہنچا تا۔ اس طرح اسلام کی دعوت اپنی فطری رقا سے مکہ میں تصلیح تھی۔

کچولوگ جواپ مزاح کے اعتبارے نیادہ تنجیدہ متعدہ فورائی اسلام کے حلقہ بیں واخل ہو گئے۔ مثلاً حضرت خدیجہ بمحضرت الویکر "محضرت عثمان "محضرت علی " وغیرہ۔ ان لوگوں کے سامنے اسلام کی ذکوت صرف ایک بار پیش کی گئی اورانھوں نے فورائی اس کو تیول کر لیا۔ گویا کہ دو اریکائی طور پر پہلے ہی سلم متھے اوراب واقعہ کے طور پرسلم بن گئے۔

کچھوگ اپنے مزاج کے اعتبار سے خت سے ۔افھوں نے بھی اسلام آبول کیا گر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہی میں سے ایک عمر این الخطاب "سنے ۔ وہ نہایت اعلی صلاحیت کے آ دمی ہے ، ای کے ساتھ ان کے مزاج میں تی بھی تھی شروع میں وہ اسلام کی خالفت کرتے رہے۔ ان کے خالفانہ روید کو کیکے کررسول اللہ علیے وسلم نے بیدعا فرمائی کہ اے اللہ ، توعمر این الخطاب یاعمودین ہشام کے ذریعہ اسلام کوطاقت دے۔

حضرت عمر فاروق ؓ کے اسلام کا خلاصہ بیہ ہے کہ پہلےتو حید کی بات ان کی تبھیر شن نہ آئی وہ اس کے خالف بن گئے ۔ پھر وچرے وجیرے وہائے آ بائی فد ہب کے بارے میں مائڈ بذب کا شکار ہو گئے ۔ آخر میں جب انھوں نے دیکھا کہ اسلام خودان کے گھر میں واضل ہوگیا تو انھوں نے کھلے ذہن کے ساتھ قرآن کو پڑھا۔ یہ طالعدان کے لیے حق کی وریافت بن گیا۔

#### مدعو کے لیے دعا

روایات بتاتی ہیں کہ اس کے بعد طفیل این عمر والدوی دوبارہ اپنے قبیلے کی طرف واپس گئے۔رمول الله صلی الشعابیہ وملم کی تصیحت کے مطابق اٹھوں نے اپنے قبیلی کوئری اور شفقت کے ساتھ اسلام کی طرف بلایا۔ اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔حضرت ابو حریرہ ای قبیلہ دوں نے تعلق رکھتے ہیں۔

ایک مہر بان باپ اپنے میٹے کو کرنٹی کرتا ہواد میکھتر بھی وہ اس کے ظاف بدوعائیں کرے گا۔ وہ صرف میر کرے گا کہ میٹے کی ہدیت کے لیے تعدات دعا کرے اور اس کی اصلاح کے لیے اپنی ممکن کوششوں کو جاری رکھے۔ یہی مصالمدوا کی کا ہے دائی وہ ہے جوابح مدعو کے تن میں وہ شفقت رکھتا ہوجو باپ کے دل میں اپنے میٹے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ ہر حال میں اور آخر وقت تک اپنے مدعو کی ہدایت کا حریص بنار ہے خوا مدعو نے اس کے خلاف کتنی بی زیاد تیاں کی ہوں۔ دورت کی دا گی کا ذاتی طم خیری ۔ وہ خدا تھ تھم کی گفیل ہے۔ وہ بندوں سے حق میں خدا کی نمائندگی ہے۔ ایسی حالت میں مدعو کے خلاف بدرعا کی کوئی تختیا کش نہیں۔ اس معاملہ میں دا گی کا کردار صرف میرے کردہ مدعو کے رویے کی کمر نظر انداز کرتے ہوئے اس کوخدا کا پیغام بہنچاہے اور آخروفت تک پہنچا تارہے۔ وہ مدعو کے انہام و پوری طرح خدا کے اور چھوڑ دے۔ دا گی کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ اس کے بعد جو پچھے ہے وہ تمام تر خدا کا معاملہ ہے اور وہی اپنی حکمت کے تحت جیا بیا ہے گاہ دیما فیصلہ کرے گا۔

حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے ایک صحالی کو دعوتی مشن پر بھیجتے ہوئے کہا کہ تمہاری دعوت ہے ایک آ دمی کا ہدایت پالینا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کامعاملہ مدعوسے پہلے خود داعی کامعاملہ ہے۔ داعی کے لیے بدایک نفع بخش تجارت کی حیثیت رکھتا ہے ۔ کوئی تا جربھی اینے گا یک کےخلاف بددعانہیں کرتا۔وہ آخری حد تک اس کے لیے پرامیدر ہتاہے۔وہ ہمیشہ موافقانہ جذبہ کے تحت اس کے لیے اپنی کوشش جاری رکھتاہے۔ یمی معاملہ داعی کا ہے۔ داعی کا ذہن ہیہ ہوتا ہے کہ دعوت کا ممل کر کے وہ اینے آپ کوخدا کے انعام کامستق بنائے۔وہ مجھتا ہے کہ اس کی دعوتی مہم اگر صرف کوشش کے درجہ میں رہی ت بھی اس کوکوشش کا بھر پورا جرملے گا۔اورا گروہ مدعو کے دل میں ہدایت کی روشنی داخل کرنے میں کامیاب ہو گیا تووہ خدا کی نظر میں وُہرے اجر کامستحق ہے گا۔ بیا حساسات داعی کواپنے مدعو کے حق میں لامحدود حد تک یُرامید بنادیتے ہیں۔وہ شعوری یاغیر شعوری طور پر بیہ بھے لگتاہے کہ میرا فائدہ اینے عمل کو جاری رکھنے میں ہے۔اس لیے مجھے صرف دعا کرنا چاہیے۔ مدعوا گر بالفرض ہدایت قبول نہ کرے تو بیر خدا کے او پر ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ بیرمیرے دائر ہ کی چیز نہیں۔

بدوعادا گی کی زبان تہیں ، بدوعادا گی کا طریقہ تہیں۔ یہ بدخواہ کی زبان ہے، اور دا گی اپنے مدعوکا خیرخواہ ہوتا ہے نہ کہ بدخواہ۔

## سچائی کی طاقت

کی زندگی کے آخری زبانے میں مدید کے کھولاگ آپ کے پاس آے اور اسلام قبول کر لیا۔ جب لوگ رسول الله علی الله علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے تو ان میں کا ایک شخص اشا۔ یہ عباس بن عمادہ بن نفلہ انضاری سے انحوں نے کہا کہ اسے قبیلہ خزرین کے لاگوا کیا تم عہاسے جو کہ تم اس آدمی ہے کس چیز پر بعیت کررہے ہو۔ اس میں تمہارے اموال بریاد ہوں گے اور تمہارے بہترین ظاف جنگ پر بیعت کررہے ہو۔ اس میں تمہارے اموال بریاد ہوں گے اور تمہارے بہترین افراد تیں کے جائیں گئے۔

قالو فاناناخنه على مصيبة الاموال وقتل الاشراف فمالنا بنالك يا رسول الله ان نحى وفينا قال الجنة . قالو ابُسط يدكك فبسط يده فبا يعود. (سيرة ابن هشام الجزء الثانى 55)

انھوں نے کہا کہ ہم چران کواموال کی ہلاکت اورافراد کے آل کے باوجود قبول کرتے ہیں ۔ چرا نے خدا کے رسول ہمارے لیے کیا ہے اگر ہم اس کو پورا کر دیں ۔ آپ نے فر مایا جنت۔ انھوں نے کہا کہ ہاتھ بڑھائے آپ نے ہاتھ بڑھا یا اور چرانھوں نے بیعت کی۔

مدید کے لوگوں نے اسلام پرجس وقت پر بیعت کی اس وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس کوئی مادی یا سیاسی چیز ندنگی۔ آپ کے پاس صرف ایک چیزنگی اور وہ سپائی تی بہ سپتائی بھی صرف کچوالفاظ کی صورت میں تھی ند کھی نوعیت کی کی دکھائی دینے والی چیز کی صورت میں -اس کے باوجود مدید کے ان لوگوں نے بیہ جانتے ہوئے آپ کے باتھ پر بیعت کر لی کداس کے منبعے میں انھیں تو موں سے گڑتا پڑ نے گا۔ انھیں اپنی جان ومال کو ہلاک کرنا ہوگا، اور آخر میں انھیں جو چیز ملے گی وہ موت کے بعد سراستہ آنے والی جنت ہے۔

یہ جانی کا کرشمہ تھا۔ جانی اپنے آپ میں طاقت ہے۔ ووا پنی فکری اور نظریاتی حیثیت ہی میں بیتا تیر رکھتی ہے کہ ووالوگوں کے دلول ومستحر کر سکے ۔ وہ لوگوں کو آبادہ کرے کہ وہ قربانی کی قیت پراس کا ساتھ دیں۔ دوہ پر شم کا نقصان برداشت کرتے ہوئے اس کو قبول کر لیں۔ تاہم اسلام کی سچائی کو قبول کرنے کے بعد جنگ کا بیش آنا کوئی لازی چیز میں۔ سچائی بہر حال قربانی ماقتی ہے گریٹر بانی حالات کے کاظ ہے بدلتی رہتی ہے۔ انسان بھی اس کوایک شم کی قربانی کی قیت پرقبول کرتا ہے اور کبھی دومری قسم کر قربانی کی قیت پر۔

قدیم زماند فدہبی جرکاز ماندتھا۔ اس زمانے شن شرک کا عقیدہ سیابی اقتدار کا سرچشہ بنا جواتھا۔ اس لیےاہلی تو حید کو تکمرانوں کی طرف سے ظلم وزیادتی کا نشانہ بنا پڑتا تھا۔ گراب فدہبی آزادی کازمانہ ہے اس لیےاب ہائی توحید کے لیے سیابی ظلم کازمانہ بھی تم ہوگیا۔

اب حق کو قبول کرنے کے لیے جن چیز وں سے گزنا ہے وہ آدی کا خود اپنائفس ہے۔ مق کو قبول کرنے میں آدمی کی خواہشوں پر چوٹ پڑتی ہے۔اس سے مالی مفادات متاثر ہوتے ہیں۔ اس سے دنیوی مسلحوں کا نظام در آم برہم ہوتا ہے۔ اس کا نقاضا ہوتا ہے کہ آدمی دیل کے فائدوں کے مقالے میں آخرت کے فائدوں کو ترقیح دے۔

سیسب بلاشبرانسان کے لیے نہایت شکل چیزیں ہیں ۔لیکن جس آ دمی پر حق مکشف ہو جائے اس کے لیے حق ہی سب ہے بڑی چیز بن جاتی ہے ۔وہ ہر نقصان کو گوارہ کرتے ہوئے کھلے دل کے ساتھ حق کو قبول کر لیتا ہے۔

اسلام کی تاریخ میں اس طرح کے دا قعات کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ہرزمان میں ایسا ہوا کہ بہت سے لوگول نے اسلام کو هرف اس لیے قبول کیا کہ انھوں نے اس کواپنے ول کی آواز پایا ،آج چھی کثیر تعداد میں لوگ ایسا کررہے ہیں۔

تھا کی این ذات میں ایک طاقت ہے، وہ اپنے آپ دلوں میں نفوذ کرتی ہے۔ تاریخُ اس اصول کی مسلسل تصدیق کررہی ہے۔

## اختلاط سے بیغ

پیغیبراسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی توایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔اب مکہ کے سرداروں نے آپ کے خلاف جنگ چھیٹر دی ۔ مکہ اور مدینہ دونوں ایک دوسرے کےخلاف برسرِ جنگ ہوگئے۔اس کا نتیجہ بیہوا کہمسلمانوں اورغیرمسلموں میں پُرامن ماحول میں ملنا جلنا بند ہو گیا۔اب دونوں کی ملاقات کا واحد مقام میدان جنگ بن گیا۔ایسے ماحول میں دعوت وتلینے کا کام نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ جمرت کے بعد دعوت کاعمل تقریباً ختم ہو گیا۔ اس دعوتی عمل کودوبارہ کھولنے کے لیےرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک نئی تدبیراختیار فرمائی۔آ یا اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کے ارادہ سے مکہ سے لکلے ۔مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچتو مکہ کے سرداروں نے آپ گوروک دیا۔اس وقت دونوں فریقوں کے درمیان بات چیت نثر وع ہوگئی۔اس بات چیت کی تفصیل سیرت کی کتا بوں میں دیکھی حاسکتی ہے۔خلاصہ یہ کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مکہ کے مرداروں کی شرطوں کو پک طرفہ طور پر مانتے ہوئے ان سے دس سال کا نا جنگ معاہدہ کر لیا۔ اب بیہ طے ہو گیا کہ اگلے دس سال تک دونوں فریق ایک دوسرے کےخلاف کوئی جنگی کارروائی نہیں کریں گے۔اس کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم حدیبیہ ہے مدینہ واپس آ گئے۔

اس معاہدہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں فریقوں کے درمیان جنگ اور کھراو کا ماحل ختم ہو گیا اور اس کی جگہ پُر امن ماحل قائم ہو گیا۔

پُر امن طالات بیشہ اسلامی دعوت کے لیے اختبائی مدد کار ہوتے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی دونوں فریقیوں کے درمیان امن کے حالات پیدا ہو کے اورلوگ معتدل انداز میں ایک دومرے سے ملئے گلے تو ای کے ساتھ دعوت کا بندمل بھی دوبارہ جاری ہوگیا۔ مشہور تالھی این شہاب الزھری کہتے ہیں: اسلام میں سب سے بڑی ٹتے صدیدیتی جس کوتر آن میں فتح سمین کہا گیاہے۔ اس سے پہلے لوگ صرف جنگ میں ایک دومرے سے ملتے تئے۔ پھرجہ صلاح مدیدیہ ہوگئ تو جنگ کا خاتمہ ہوگیا اور لوگ نے ہتھیا رز کھ دیے اور لوگ ایک دوسرے سے امن میں ہوگئے ۔ اس کے بعد ایک اور دوسرے کے درمیان بات چیت ہونے گلے۔ اب مومن اور غیر مومن معتدل حالات میں ایک دوسرے سے لینے گلے اور اسلام پر یا تھی کرنے گلے۔ پھر جب بچی کو کئی شخص اسلام پر بات کرتا تو دو اس کو بچھ لیتا اور وہ اسلام میں داخل ہوجاتا ۔ اس طرح و درسال میں استے زیاد داوگ اسلام میں داخل ہوئے جو اس سے پہلے پوری مدت میں ٹیس ہوئے تھے (سر قائن کیٹھر 1329)

یہ دوعق معاملہ اسلام کی پوری تاریخ میں جاری رہا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اسلام کی بعد کی صدیوں میں تکی دورجیسی وعوقی مہم دوبارہ بہت کم کی جاسکی ۔ عگر اسلام کی اشاعت مسلسل اتی تیزی کے ساتھ بڑھتی رہائی کہ آج ساری دنیا میں اہلِ اسلام کی تعدادا کیے بلین سے ذیادہ ہو چکی ہے۔ اسلام کی بیرعالی اشاعت زیادہ تر اختلاط کے ذریعیدو جود میں آئی۔

اسلام کے ماننے والے جب اپنے وطن سے نکل کر مختلف مکلوں میں تصیلیے تو قدرتی طور پر دوسری تو موں کے ساتھ ان کا اختلاط ہونے لگا۔ اس اختلاط کے دوران فطری طور پر ایسا ہوا کہ اسلام کی تعلیمات زیر بحث آنے گئیں ۔ لوگوں کوموقع طاکہ دو اسلام اورغیراسلام کے فرق کو جانمیں ، اور دولوں کے درمیان آزادانہ تقابل کر تکمیں۔ اس طرح اختلاف بذات خود دووت عام کا ذریعہ بن گیا۔

مولانا سید حمین اتھ مدنی نے اپنے ایک مکتوب میں صلح حدید پیدیکا فائدہ بتاتے ہوئے ککھا ہے کہ'' آپس میں اختلاط کا ہونا ، افر ت میس کی آنا ، مسلمانوں کے اطلاق اور ان کی تعلیمات کا معائد کرنا ، ولوں سے ہے اور صد کا اٹھ جانا ، بہی امور تھے جھوں نے قریش کے گئے۔ چگر کو گھنچے کھنچے کرصلح صدید ہے کے بعد اسلام میں داخل کردیا ( مکتوبات شیخ الاسلام 1/146)

وہ لکتے ہیں کہ اختلاط باعثِ عدم تنافر ہے، اور وہ اقوام کو اسلام کی طرف لانے والا ہے۔ اور تنافر باعثِ ضداور ہے اور عدم اطلاع علی الحاس ہے۔ اور وہ اسلامی ترقی میں سیر راہ ہونے والا ہے۔ اس لیے اگر بمسابیقو میں ہم نے فرت کریں تب بھی ہم کوفرت ند کرنا جا ہے۔

#### مديينه ميس اسلام

مکہ کے بعداسلای وعوت کا دومرام کرند مدید قعا۔ بجرت سے پھیے پہلے مکہ کے دومسلمان ( حضرت مصعب بن محمیر اور عبدالله بن ام مکتوم ( ) مدید بھیجے گئے۔ یہ لوگ وہاں کے لوگوں کو انفرادی اورا بتما گیا طور پرقر آن کے جھے پڑھ کرسناتے تئے۔ اس کیے ان کو مقتری کہا جاتا تھا لیتی پڑھ کرستانے والا۔ مدید کے لوگ سادہ مزان تھے وہ اپنی افطرت پر قائم تھے۔ چنانچے وہ قرآن کو سن س کراسلام قبول کرنے گئے تھے۔

أسيدا بن حضير مدينه كايك مردار سقيدان كوال دقوق سرگرى كى تجربونى تو وه تلوارك كراس مجلس ميں پنچ جهال قرآن سنا يا جار با تف اضول فے خصد كے ساتھ كها كدتم لوگ يهال اس كيے آتے ہوكہ دارے بچول اور ہمارى خودتوں كو بهكاؤ، اگرتم اپنی تجریت چاہج ہوتو يهال ہے داہل چلے جاؤ مصحب بن عمير فے خصار ہے طریقت جواب دیا کہ پہلے آپ تحواری دیر پیچ كر ہمارى بات شين اس كے بعدا پ جوفيعاركريں وہ ہم كوشلو ہوگا - أسيدا بن حقير نے كہا كہ تم نے انصاف كی بات بى اور پھرسنے كے ليے بیچ گئے ۔ اس كے بعد صحب بن عمير نے قرآن كا يك حصد پڑھ كر المجس سنا يا اسيدا بن حضير خاصوش كے ساتھ سنتے رہے اور اس كے بعد كہا : حداد بات عمد اور اس كے بعد كہا : حداد المكالام واحضاف (بيكا ما كمانا عمد اور كاتا تھا ہے)

مزید گفتگو کے بعداسیدا بن حقیر نے پو چھا کدال دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے۔
مصحب ابن تعیر نے کہا کہ آپ خشل کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیس اوراس کے بعد کلمہ شہاوت
ادا کر کے دمین توجید میں داخل ہوجا میں۔ چٹا تچے آفھوں نے ایسا بھی کیا۔ اس کے بعد وہ داپائیس گئے اور مدینہ کے دومرے مردار سعدا بن معاد کو چیجا سعد بن محیل شرف آئے تو افعول
نے تھی ابتداء سخت افقاکو کی مصحب بن عمیر نے کہا کہ آپ فیصلہ کرنے سے پہلے ہماری بات سئیں ، اس کے بعد فیصلہ فرما میں ، سعد بن معاد نے کہا کہ تم نے افساف کی بات کہی اور پھر خاصوش کے ساتھ تجلس میں چیٹھ گئے مصحب بن عمیر نے قرآن کا ایک حصد پڑھ کرسایا تو وہ ان کے دل میں اتر گیا۔ قر آن کا سنناان کے لیے حقیقت کی دریافت کے ہم معنی بن گیا۔ چنانچہ انھوں نے بھی ای گئیں میں اسلام قبول کر لیا۔

اں طرح مکہ سے آنے والے گفتری مدینہ کے لوگوں کو قر آن سناتے اور ان سے دعوتی گفتگو کرتے ۔ یہ مہم کامیاب رہی اور اسلام پورے مدینہ میں اس طرح کیسل گیا کہ وہال کا ایک گھر بھی نہ بچاچس میں اسلام واضل نہ ہو گیا ہو۔ (فلم تبق دار من دور الانصار الااسلام اھلھا) سیو قابن ھشام ، ج2ص 118

اس طرح مدینہ میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا رہا یہاں تک کہ مدینہ کی پوری آبادی اسلام میں داخس ہوگئی۔ ان لوگوں نے ہرا عتبار سے اسلام اور مسلمانوں کی مدد کی ، چنا نچے وہ خصوصی طور پرانصار کیے جانے گئے۔ مدینہ اسلام کی تاریخ بیس اسلام کا پہلام کرنہ بنا۔ پہیں اسلام کی پیکی اسٹیٹ وجود میں آئی اور بیرب کچھ پڑام من وعوت کے ذریعیہ وا

مدیندوالوں بیں اسلام کس طرح کپیلااوران کے سامنے اسلام کی وقوت کس طرح پیش کی گئی۔ اس کا انداز داس واقعہ ہے ہوتا ہے۔ مدینہ کے ایک صاحب رفاعیۃ بن رافع اپناواقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

سی سی مسال میں کہ آئے ہے پہلے میں اور میرا فالد زاد بھائی معاد بن عضر اء مکہ آئے اور سول الشعل اللہ علیہ ملے ہے۔ آپ نے ہمار سماستہ اسلام بیش کیا۔ اور بیر فرما یا کہا سے رفاعہ، بنائح آسان اور نشن اور پہاڑوں کو کس نے پیرا کیا۔ ہم نے کہا اللہ نے، آپ نے فرما یا کہا۔ خالق عمادت کا متنی ہے بالاقوق۔ ہم نے کہا فالق، آپ نے فرما یا کہا ہے۔ خالق میں متنی ہے کہ اس کی مجادت کی جائے کیونکہ بھت اور ہم اس کے متنی ہے۔ ہم نے ہیں میں میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ ہم نے کہیں کیا بیت اس کے متنی ہیں کہ ہمارت بنائے ہو ہو ہیں۔ جب کہ خدا خال ہے اور اس نے مسب کو بنایا ہے۔ میں ہم کوایک خدا کی عبادت کی دعوت دیا ہے میں میں ہم نے کہا ہے کہا ہم کی میں ہم کوایک خدا کی عبادت کی صادر میں کہا ہم کوایک خدا کی موادت کی میں میں ہم کی ہمارت کی میں ہم کی ہمارت کی میں ہم کی ہمارت کی میں ہمارت کی ہمارت کی

# نبيغ عام

رسول الله صلى الله عليه و کلم نے اپنی نبوت کے آخری زیانہ بیں اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ اے لوگو، اللہ نے مجھے کو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بجیجا ہے۔ پس تم میر می طرف سے تمام کو گوں کو پہنچا وہ ، اور اس معاملہ میں ہاہم اختلاف ند کر وجیسا کہ تن کے حواریوں نے اختلاف کیا (میر ۃ ابن ہضام 4/287)

چنا نچاس کے ابعد آپ کے اصحاب نگل انگل کر باہرجائے گئے۔ دھیرے دھیرے وہ عرب میں اور عرب کے باہر دو مرسکلوں میں پھیل گئے۔ ای بنا پر ابیا ہے کہ مکد اور مدینہ میں بہت کم اصحاب کی قبریں بین بید یوگوں وعوت وظیفہ کا کام کرتے ہوئے تخلف مکوں میں وفات پا گئے اور وہیں ان کی قبریں بنین ۔ بیدلوگ ان مکلوں میں معاش کے حصول کے لیے مزدوری یا معمولی تجارت کرتے تنے اور جودت بچنا و تنجفے کام میں لگاتے تئے۔

سٹیلغ براہ راست بھی ہوتی تھی اور ہالواسط بھی۔ یہتی بھی ایساہوتا تھا کہ وہ لوگوں کی بجلوں میں جا کر آفسیں اسلام کی بات بتاتے اور بھی ملاقات اور انتشاط کے دوران جب کو کی شخص سوال کرتا تو وہ اس کوتر آن کا کوئی حصر ساتے۔ اس کیلیغ عمل کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہرجگہ کی زبان میں سیکھیں۔ چنانچہ وہ جن ملکوں میں گئے انھوں نے وہاں کی زبا میں سیکھیں اور پھران کی زبان میں دین کی ہاتمی بتا نمیں۔

وہ علاقہ جس کو آئ عرب دنیا کہا جاتا ہے اور عربی زبان جس کی مشترک زبان ہے وہ اسلام سے پہلے ایسانہ تھا۔ اُس وقت شام کی زبان شریل ، مسرکی زبان قبطی ، فلسطین کی زبان عبر انفی ، لیبیا کی زبان بر برگ تھی ، وغیرہ ۔ مُحرآت آئ آپ پورے علاقہ کی زبان عربی ہے۔ ان سب کا گھیر عرب گھیر بن چکا ہے۔ یہ انتظاب دوراول میں صحابہ اور تا بعین کے در یعد چیش آیا۔ ان انوگوں نے ابتدا ماان کی زبانیس سیکھر ان میں اسلام کی تلیخ شروع کی ۔ دھیرے دھیرے وہ اسلام میں دائل ہونا شروع ہوئے ، ای کے ساتھ ان کی زبان اور ان کے گھیر میں تبدیلی آنے تکی ۔ یہاں تک کہ پورے علاقہ کی زبان عربی زبان ہوگئ اوران کا کلیجرعرب کلیجر بن گیا۔

. صحابہ اور تالیعین جب مختلف ملکوں میں داخل ہوئے تو تنظیغ کا مُل مجی فطری طور پر جاری ہو گیا۔ ان کا آنا ممکل طور پرمبلغین کا آنا ہی گیا۔ خود ان کا وجود اس بات کی حضانت بن گیا کہ وہ جہاں ہوں وہاں اسلام کا تغارف ہواورلوگ اسلام ہے آشا ہوکر اس کے دائرہ میں داخل ہوتے طبح جائمیں۔

. بیاوگرد میں ملکوں شیں گئے وہاں انھوں نے مقالی باشعدوں کے میں شم کی نزاع قائم نیمیں کی۔ ہر جگہ وہ پُراس پِرُ دی میں کر رہنے گئے۔ وہ سان کے ہراس معاملہ سے الگ رہے جوان کے اور مقالی باشعدوں کے در میان نزاع پیدا کرنے والا ہو۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ان کا وجود شرف ایک بات کوزیر بحث لانے کا ذریعہ میں گیا اور دواسلامی دعوت کی بات تھی۔

وہ جس مقام پر ہوتے وہاں وہ اپنے ذہب کے مطابق پائچ وقت کی نماز اداکرتے۔ مقامی باشندوں کے لیے بیٹماز بالکل ٹی چیزتھی۔ چنانچہ اکثر وہ نماز کے بارے میں سوال کرتے۔ جب بیمسلمان ان سے نماز کی انقرت کرتے تو ان کو وہ بہت پہندا تی بیماں تک کہ بہت سے لوگ صرف نماز کو کیچے کراسلام میں داخل ہوگئے۔

صحابہ اور تابعین جب اس طرح مختلف مکوں میں داخل ہوئے تو اس کی وجہ سے فطری طور پر ایسا ہوا کہ اسلام ہر جگہ بحث کا موضوع ہن گیا۔ اسلام کا عقیدہ ، اسلام کی عمادت ، اسلام کا اخلاق ، چتی کہ اسلام کے مطابق سلام کرنے کا طریقہ اور مختلف مواقع پر اسلام کی دعا ئیں ہر چیز سوال وجواب کا موضوع ہن گئی۔ اس طرح مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان اختلاط بذا سے خورمین کا دلو ہریں گیا۔

انسان جب کی ایمی چیز کودیکتا ہے جواس کی معلومات یااس کی مانوں فکر سے مختلف ہے تو پید فرق اس کے لیجنس کا ذریعہ بن جاتا ہے وہ اس فرق کا سب جاننے کی کوشش کر نے لگتا ہے۔ یسی اس زمانہ میں چیش آیا یا دگوا ہے اور صحابہ وہ تابعین کے درمیان مختلف شم کے فرق کا مشابلہ و کرتے ، پھراس فرق کو جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ اس طرح فرق کا پایا جانا بڑے بیانے پر توفیق وہوست کا ذریعہ بن گیا۔ یہاں تک کملک کے ملک اور قوموں کی قومیں اسلام کے دائر وہس داشل ہوگئیں۔

#### سوال وجواب

وگوت ابتدائی مرحلہ میں بیک طرفہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد دو وقت آتا ہے جب کہ دوہ دو طرفہ بن جاتی ہے۔ لیخن دا گی کو پہلے بیرکرنا پڑتا ہے کہ دوہ ایک ایک شخص سے لل کر اے دعوت پہنچائے ۔ گرجب اس کاعمومی جے چاہوجا تا ہے تولاگٹ خودا آکر دا گل سے اس کی تخفیق کرتے ہیں اور اپنا تکنی اطمینان حاصل کر کے دین حق کوا پنا دین بنا لیتے ہیں۔ اس سلسلہ میں اسلام کے دور اول میں چیش آئے والے واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو کھ جیش مدینہ میں چیش آیا۔ اس کی تفصیل ہیں ہے:

قبیلہ بوسعد بن بکر نے ضام بن انقلہ کو اپنا سفیر بنا کر رسول الله صلی اللہ علیہ و با کمرہ طرف
بجیجا۔ اس نے مسجد کے دروازے پر بڑھ کرا ہے اونٹ کو بھیا یا وراس کی آگی نا نگ کو با عمدہ یا۔
پھر دو مسجد بیں واقعل ہوا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اپنے صلیا ہو تھے ہوئے ستنے اور
پھر اس کے قریب آکر پو چھا کہ آپ میں سے ابنی عبدالمطلب کون ہے؟ رسول اللہ کئے جواب بیا
ابن عبدالمطلب میں ہوں۔ پھر اس نے آپ ہے پچھا کہ آپ ہی تھا کہ آپ ہی تھا کہ آپ ہو جواب میں
رسول اللہ نے قربا یا کہ ''بال'' میں تھی تھی ہوں' ۔ پھر دو تحض بدلا کہ آگر آپ برانہ مائیں تو بیس آپ
سے چند سوالات پو چھوں رسول اللہ نے قربا یا کہ '' جودل میں آئے پوچھوں میں برائیس مائوں گا
'' ۔ اس پراس شخص نے کہا کہ '' میں آپ گوشم دیتا ہوں اللہ کی جوآپ کا خدا ہے اور ان اوگوں کا
خدا ہے جہائے '' سے پہلے گزرے ہیں اورا ہے'' کے بعد آنے والے ہیں 'کیا واقعی اللہ نے آپ گو

رسول اللہ کئے جواب میش فرمایا'' ہاں ،شتم ہے اللہ کی'' کے بھر وہ صحیف ابدا'' میں آپ وشتم دیتا ہوں اللہ کی جوآپ کا خدا ہے اور ان اوگوں کا خدا ہے جوآپ سے پہلے گزرے ہیں اور آپ کے بعد آنے والے ہیں ، کیا واقعی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس بات کا کہ جم صرف ای کو پوجیں اور اس کے ساتھ کی کوشر بیک نہ بتا نمیں؟ اور ان بتو ک کو چیوڑ ویں جن کو ہمارے باب داوا یو جا کرتے تھے؟'' رسول اللہ کے جواب میں فرمایا '' ہاں ، بشم ہے اللہ کی'' ۔ پھراس شخص نے تمام فراکشن اسلام مثلاً نماز ، زکوة اور جج و فیے وہ کے متعلق کے بعد دیگرے پو چھا اور ہر ہار رسول اللہ گوشم دلائی۔ اور پھرآخر میں کہا کہ'' میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سواکوئی معبود ٹیس ہے اور ٹھراس کے رسول ہیں ۔ میں تمام احکام کی چیروی کروں گا، اور جن باتوں ہے آپ نے روکا ے، ان سے پر بہر کروں گا اور ان میں ذرہ بھر کی بیش ٹیس کروں گا۔

پیرضام رخصت ہوااورا پے قبیلہ میں چلا گیا۔ جب اس کے قبیلہ والے بیتی ہوت ہوسب ہی پیلی بات جوضام نے ان ہے آئی بیٹی کہ''لات اورغز ٹی ہےکار چیز ہیں ہیں''۔ اس پراٹل قبیلہ پکارا نیٹے :''اسے ضام! اپنی زبان کوروکو، الیا شدہ ہوکتم برش، جنام یا جنون میں مبتلا ہو جوائد'' اس نے جواب دیا'' بخدا وہ نہو جسیل کوئی ضرر پہنچا سے تیں اور شدہ ٹی ٹھے۔ ضدائے ایک رسول بھتی دیا ہے اور اس پرایک کتاب نازل کی ہے، جس کے ذریعہ سے اس نے تم کو گرائی ہے نجات دلائی ہے۔ میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوااور کوئی معبود ٹیس ہے اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نیمیں، اورٹھراس کے بندہ اور رسول تیں، اور میں ان کے پاس سے اللہ کے احکام لایا ہوں''۔ ضام کی اس گفتگو کا تبجید ہے ہوا کہ شام ہونے سے پہلے ہی قبیلہ کے تمام مرواور توور سے اسلام میں واضل ہوگئے۔

اں طرح کے واقعات مختلف صورتوں میں اسلام کی تاریخ ٹیس پٹی آتے رہے ہیں۔ بار بار ایسا ہوا کہ کی شخص یا جماعت کو اسلام کی پچھ با ٹیس پخچیں ۔ اس سے ان کے اندر مزید جائے کی جتبو پیدا ہوئی۔ افسوں نے ملاقات یا مطالعہ کے ذریعہ اپنی معلومات کو بڑھانا شروع کیا یہاں تک کدان پڑھیتے سے کما گئی اوران میں سے بہت سے لوگ اسلام میں واغل ہوگئے میصور سے حال موجود ذریات میں مزیدا ضاف نے کے ساتھ جاری ہے۔

تجسس انسان کی فطرت میں شائل ہے۔ آدئی بمیشہ ٹی باتوں کو جاننے کی حالی میں رہتا ہے۔ یہ جذبہ موجودہ سائنسی دور میں اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ای بنا پر دور جدید کی امپرٹ کو امپرٹ آف اکوائری کہاجا تا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ زماندش لوگ بڑی تعداد میں اسے آبے اسلام تجول کررہے ہیں۔ اشاعتعام

فقی مکہ کے بعد اسلام سارے و بس پھیل گیا۔ ملک سے مختلف حصول سے لوگ کھڑت سے مرکز اسلام مدینہ آنے گئے تاکہ اس دین کے بارے میں مزید معلومات عاصل کریں اور والیس جا کراہتے قبیلہ کے لوگول کو بتا تکیں۔خاص طور پر 10 ھیس کٹر ت سے قبائل کے وفود مدینہ آئے۔ ای لیے اس سال کو عام الوفود کہا جا تا ہے۔ ان آنے والے وفود کی تعداد تقریباً 600 تک بتا فائٹ کئی ہے۔

یہ وَوْو جَوَبَائِلُ کے نمائندے ہوتے سے وہ لہ بندا کررسول الله علی اللہ علیے وحکم سے اسلام کی مزید معلومات حاصل کرتے ۔ پجرآپ کے ہاتھ پر بیعت کرکے اسلام آبول کر لیتے۔ اس کے بعدوہ اپنے تھیلے بیش جاتے اوران کو اسلام کی ہاتمیں بتاتے۔ اس طرح وجرے وجرے پورے عرب کے لوگوں نے اسلام آبول کرلیا۔

وفود کی آمد کا میسلسلہ کیسےشروع ہوا۔ وہ اتفاقا چیش ٹیس آیا۔ اس سے چیچے برسوں کی دگوئی حید دہمدتھی۔ جس کے نتیبہ مل اسلام تمام عرب قبائل میں بحث کا موضوع بنا ہوا تھا۔ پیسلسلہ کی دور ہی میش شروع ہوگیا تھا جب کہ کعبری زیارت کے لیے آنے والوں سے رسول اور اسحاب رسول سلتے اور انتھیں اسلام کی ہاتھی بتاتے۔ ای طرح ہور کے سالوں میں سفروں اور ملاقاتوں کی صورت میں بید سلسلہ جاری رہانے پیش کی نتالفت نے تھی اسلام کی نجروں کوسارے عرب میں پھیلا و ہا، وفیرہ۔ سلسلہ جاری رہانے پیش کی نتالفت نے تھی اسلام کی نجروں کوسارے عرب میں پھیلا و ہا، وفیرہ۔

فقی مکہ کے بعدر سول الشعلی اللہ علیہ وہلّم نے مختلف علاقوں میں تلیفی وفو دیکیے مشال آپ نے حضرت ابومونی اور حضرت معاذین جمل کواسلام کی تلیق کے لیے بین بیجیا۔ ان دوؤں کو کیکیجیۃ ہوئے آپ نے انھیں میں لیفیعت کی نیشہر اولا تُعقد کرا ، ولا کُونیفوا ( تم لوگ آسانی پیدا کرنا جگی پیدا نہ کرنا اور تم لوگ خواتی خمری دینا ، لوگوں کو تنظر نہ کرنا ) ان لوگوں کی تمینے کے بعد یمین کا وفعہ دینة کیا اور افعول نے اسلام آبول کر لیا۔

اسی طرح آپؓ نے حضرت خالداور حضرت علی کو قبیلہ، ہمدان کی طرف اسلام کی تبلیغ کے

لي بيجيا جويس كتريب آباد تعاب يداوگ ان سال كرافيس اسلام كي با تيس بتات به ودونث پر پيشر كران كي بستيوں كردميان حيلته اور كيت كه اك گوالا الله الا الله لهو، تم فلاح يا دَكَ. ايها العناس قولو لا الله الا الله نقط تحوا - اس كه تيجيه بيش ود لوگ اسلام سه متاثر جو گئه اور اسلام قبول كرليا حضرت على شنح آپ اوان كه اسلام لا نن كي اطلاع بيجي ، رسول الله صلى الله عليه و كمر نے جب ان كا قبلا بيڑھا تو تجدو ميش كر پڑے ، پيمر مراضحا يا اور فرمايا: سائتي جو جمد ان پر ، سلامتي بو جد ان پر -

اس طرح کئی سال کی براہ راست اور بالواسطہ دئوقی کوششوں کے نتیجہ بیس یہ ہوا کہ عرب کے ہر گوشہ سے قبائل کے وفو دیدیہ پہنچان میں سے کوئی وہ تھا جو پہلے ہی اسلام کو بخو لی طور پر سجھ چکا تھا کہ کی وہ تھا جس نے آگئے کہ کے اسلام کے بارہ میس حزید اطہیمان حاصل کیا۔اس طرح ایک کے بعد ایک لوگ مدینہ آتے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وملم کی وفات سے پہلے پوراعرب اسلام میں واطل ہوگیا۔

عرب میں اسلام کی بیا شاعت تمام تر دگوت کے ذریعہ دوئی ندکہ جنگ و قال کے ذریعہ۔ قریش کے سرداروں ہے دوبار جنگ چیش آئی۔ ایک بدر میں اور دسرے احد میں۔ ای طرح قبیلہ جوازن کے سرداروں ہے ایک جنگ ہوئی جس کوغزوہ خین کہا جاتا ہے۔ اس کے سواعرب قبائل ہے رسول اور اصحاب رسول کی کوئی جنگ خییں ہوئی۔ غزوہ خندق کے موقع پر قریش کے سردار مختلف قبیلہ کے لوگوں کو جنوا کا کرمد یہ لے آئے لیکن رسول اللہ سلی اللہ علیہ و مکم نے اپنی مکیما ندتھ چیرے جنگ کی نوبت ندآئے دی۔

حقیقت ہیہ ہے کہ عرب میں اسلام کی عمومی اشاعت تمام تر پُر امن جدوجید کے ذریعہ ہوئی۔ یہ پُرامن دفوتی جدوجید بیس سال سے زیادہ مدت تک جاری رہی ۔ اس درمیان میں طرح طرح کے واقعات چیش آئے۔ اختیاف اورا نقاق کے مختلف تجر پول کے درمیان وہ مسلسل جاری رہی۔ ان میں بعض چیکی نگراؤکے واقعات بھی شامل ہیں جو بعض مرداروں کی ضعر کے نتیجہ میں چیش آئے۔ مشال بدر کی الوائی ایوجیل کی ضرکا منیجے تھی۔ اسی طرح احداد رشین کی الاائی تھی بعض سرداروں کی اُنا نیت کی دجہ ہے بیش آئی۔ ان بینگون کا تعلق حقیقت کچھرداروں سے تھانہ کہ عرب عوام سے اسلام کی شِشش اسلام کی شِشش

عراق کے صدرصدام میں نے اگت 1990 میں اپنی فوجیں کو یہ بیں داخل کردیں ، اور اعلی کردیں ، اور اعلی کردیں ، اور اعلان کردیں اور اعلان کی سطح پر سیاس کر میاں شروع کا موقئی ساتھ کے مقدم میں مودی عمر میں اور اور ایک میں مودی عرب میں اور اور ایک کی مودی کردیں کر ہوئی کی سالمہ جاری کردیں کہ مودی کے مودی کا مواجئ کو میں کہ مودی کی مودی کی مودی کے مودی کردیں کردیں کردیں کردیں کردیں کردیں کردیں کے مودی کردیں کردیں کے مودی کردیں کردیں کردیں کردیں کے مودی کو مودی کردیں ک

یہ جنگ بلاشبہ ایک ناخوش گوار بات تھی ، مگراس کے اندرے ایک خوش گوار پہلوڈکل آیا۔ اس بحران کے بیٹیج میں تقریباً ایک سال تک امریکہ کے فوجی اور غیر فوجی گوگ بڑی تعداد میں عرب ملکوں میں آتے جاتے رہے اور کہی مدت تک یہاں قیام کیا۔ اس کے بیٹیج میں بہت بڑے بیانہ پرامریکیوں کا انتظاط سلمانوں ہے ہوا۔

یہ اختلاط قطری طور پر تعارف اسلام کا ذریعہ بن گیا۔ اس ملیط میں بہت ہے وا قعات چیش آئے۔ مثلاً بیامر کی مختلف اسباب ہے مسلم اداروں میں ادر مسلم آباد یوں میں جاتے اور مسلانوں ہے ان کی بات چیت ہوتی۔ امریکہ کی فوجی فی دی تنظیم نے اسلامی مقائد کداور اسلامی کچر پڑھیلی ویڈ یوفلمیس بنائیں، بنالمیس ان تمام امریکیوں کودکھائی گئیں جو عرب ملکوں میں تیم متعے۔ اس کا مقصد بیقا کہ بیامریکی مسلمانوں کے فدہب اور کچرے واقف ہوجا کیں جن کے درمیان اٹھیں اپنا کام کرنا ہے۔

اس دوران ایک اورزیادہ بڑا واقعہ ہوا۔ عرب علاقوں میں تیم امریکی فوجیوں نے اپنے اعلیٰ اضران سے بیفر ہائش کی کہ ان کے لیے اسلامی کیچروں کا انتظام کیا جائے۔ امریکی فوج کے ذمدداروں نے اس کے لیے سعودی عرب کے ایک پروفیمر دکتورزغلول انتجار کا انتخاب کیا۔ ووایک مصری عالم بیخے اورای کے ساتھ وہ انگریز کی زبان تھی بخو بی جائے تھے۔ انھوں نے امریکی فوجوں کے بھیوں میں جا کرانگریزی میں کئچ دیے جن میں تفصیل کے ساتھ اسلامی عقا ئداسلامی طرززندگی اور اسلامی تاریخ کا تقارف کرایا گیا۔ ان کوششوں کے نتیجے میں ہزاروں امریکی اسلام ہے گہرے طور پر متاثر ہوئے۔ قاصوہ کے ایک عربی ہج بیدہ'' آھنے ساعقہ مصر'' (21 رجب 1411ھ) نے بتایا ہے کہ صرف ڈاکٹر نجار کے ذریعے جوامریکی اسلام میں داخل ہوگا ان کی تعداد تقریباً دو ہزارے۔

خطیجی بحران کے زمانے میں چیش آنے والا بیدوا تعد بتاتا ہے کہ اسلام کی دعوت کس طرح ہر حال میں اپنی تنجیری حیثیت کو برقرار رکھتی ہے ۔ سیاسی اور جنگی حالات کا اتار چڑھاؤ اس کی ابدیت میں کوئی فرق پیدائیس کرتا۔

خلیجی بحران کے زمانے میں اوگوں کو مختلف شم کے نقصان سے دو چار ہونا پڑا ہے تھی کہ اٹھیں ذلت کے تجربات بھی ہوئے ۔ ساری دنیا میس مسلمانوں کی انصویر میں گائی کہ وہ اپنے خلاف جارجیت کورو کئے کی طاقت نہیں رکھتے ۔ اس تشم کے تمام منفی پہلووں کے باوجود میں اس وقت میر سبق آموز واقعہ بیش آیا کہ جنگی انسلاط عملاً افعار نے اسلام کا ذریعہ بن گیا۔

متناطیس میں بیطاقت ہے کہ دولوہ کے نکڑوں کو اپنی طرف تھنچتا ہے۔متناطیس کو آپ لوہے کے اوپر سے اس کے قریب لائمی یا بیچے ہے، اس کو اکمی سے قریب کریں یابا نمی سے، ہرحال میں ایسا ہوگا کہ \_\_\_ متناطیس لوہے کے نکڑوں کو اپنی طرف تھنچنے کے گا۔ یمی معاملہ اسلام کا ہے۔

۔ اسلام ہرحال میں انسان کے لیے باعثِ کشش ہے، خواہ اسلام کے ساتھ اس کا سابقہ کی بھی صورت یا کسی بھی میں بیٹن آئے۔

اسلام کی دعوقی تاریخ بیتاتی ہے کہ اس کی پیصفت ہردور میں شاہر ہوتی رہی ہے۔ابتدائے اسلام سے اب تک مسلمانوں پر مختلف قسم کے اتار چڑھاؤ بیش آئے ہیں گر ہردوراور ہر حال میں اسلام نے حالات سے غیر متاثر رہ کر اپنا نفوذ جاری رکھا۔ وہ دوست اور ڈمن دونوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا تاریا۔

# تسخيرى قوت

مکہ کے اخبار العالم الاسلامی (29رئیج الثانی 1410ھ 27 نومبر 1989ء) میں ایک سبق آموز واقعہ چیاہے ۔ جس کاعنوان ہیہے:

فشلُ المخطّط الكنسي لأفرقة التنصير

ای رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تیبیائی تنظیموں نے اٹلی تربیت کے ذریعے 6453 مبلغین تیا کے اوران کوافریقی ملک لیمیر یا کی راجد حالی مزودیا (Monrovia) پھیجی دیا۔ان کامشن بیقا کہ وہ خاموش تلیخ کے ذریعے لیمیر یا (Liberya) کے دس لاکھ مسلمانوں کو کیجی فدہب میس داخل کر دیں۔

مسیحی مبلغتین تمام علی اور مادی ذرائع سے پوری طرح مسلح بقے۔ان کوائنازیادہ تیار کیا گیا تھا کہ دو کمپیری قبائل کی مقامی زبانیں، بائیکا ، مالکا ممنیہ کا ، کلیسکا ، بلیسکا نبایت روانی کے ساتھ پولیقے بتھے۔

ان تمام تیاریوں کے با جوو تیجہ النا ہوا۔ ان میسی مبلغین کی اکثر تعداد نے وہاں تی گئی کر اسلام قبول کرلیا۔ جس ملک میں وہ سیجے کی تینی کے لیے بیسیجے گئے بینے وہاں اب دواسلام کی تبلیغ کرنے میں مشخول ہیں۔ انحوں نے بتایا کرتر بیت کے دوران انھیں مختلف مذہبوں کا مطالعہ کروایا گیا۔ مگر اس نظام کے تحت انھیں اسلام کی صرف من شرہ تعلیمات ہی ہے واقت کرایا گیا لیمیں یا بیس جب ان کا سابقہ مسلمانوں ہے ہواتو انھیں موقع ملا کہ وہ اسلام کوزیادہ بھی صورت میں جان کیس۔ اس واقعیت کے بعد ان کا سابقہ کم کا کیکھ گئی گئی۔

ر پورٹ بیں بتایا گیاہے کو بیسائی تنظیموں نے اس مقصد کے لیے افریقی نسل سے سییوں کا انتخاب کیا تھا تا کہ وہ لیس ایٹ پیش تو ہاں کے لوگوں کو اجنی دکھائی ندریں۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ ملک کی قبائلی زبانوں میں مہارت حاصل کریں۔ اور وہاں کے ساج میں گھل مل کر خاموش کے ساتھ اپنا کا م کریں۔ چنانچہ بیادگ مسلم آبادیوں کے درمیان غیرمحموں طور پر آبادہ ہوگئے۔ ان میں ہے بہت سے لوگوں نے لیمیر یا کی نیشنلن کا سرٹیفکٹ بھی حاصل کرلیا۔ای خاص انداز کار کی وجہے اس منصوبہ کا نام'' افرقتہ التصیر' رکھا گیا تھا۔

لیپر یا کی مسلم تظیموں کوجب اس واقعہ کا علم جواتو انھوں نے شور فٹل کا طریقہ اختیار ٹیبل کیا گئی۔ کیا بلکہ جوانی تنظیق کل شروع کردیا۔ شٹا انھوں نے ملک کے مختلف شہروں فو نجابا، کا کا تا متعلول، کا تیا یا وغیرہ میں ابتفاعات شروع کیے۔ اور آل شاہب کا نفرنسیں منعقد کس ۔ ان میں لوگول کو موقع و یا گیا کہ دور ہریڈہ ہے کے بارے میں کھل کر بحث وہ ذاکرہ کریں۔ ان کا نفرنسوں میں میسی علام کو شدت کا کا ی ہوئی سلم علام کے مقالے میں وہ دعلی سطح پر اپنا دفاع کر سکے اور نہ دلائل کے ذریعے اپنے خدہب کی برتری تا بت کرنے میں کا میاب ہوئے۔

دومری طرف ان کافرنسوں کے ذریعہ بیہ دوا کداسلام کی جپائی اور برتری نمایاں ہوکر سامنے آگئی ۔اس سے ان سیجی مبلغتین میں مادی اور ذہنی انتظار پیدا ہوا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے موجود ومشغلہ کو اپنی فطرت کی آواز کے طاف سجھا۔ وہ عیسائیت کے بیمانے اسلام کی مزیر تحقیق میں گل گئے بیمان تک کدان کی اکثریت نے قبول اسلام کا اعلان کردیا۔ جولوگ سیجی میٹنڈ بین کرآئے تتے دواسلام کے میٹنڈ اور اس کیطم بردار بن گئے۔

اس طررت کے واقعات اسلام کی تاریخ ٹیس بار باریٹی آئے ہیں۔ بار بارالیا ہوا ہے کہ کی فرد
یا گروہ کو اسلام کے بارے بیں غلام معلوات دی گئیں ، جس کی وجہ ہے وہ لوگ اسلام ہے بدنین جو
گئے لیکن جب ان کا سابقہ براوراست طور پر اسلام اورا بل اسلام کے ساتھ دیٹی آ یا تو ان کی غلط
فہمیاں وروہ سکیں اوروہ اسلام کی صدافت کا اعتراف کر کے اس کے دائر سے بیس داخل ہوگئے۔
اسلام کے لیے خارجی سازت یا عداوت کوئی خطر میس ۔ بلکہ اصل خطر و بیہ ہے کہ اسلام کی
سیح تعلیمات اوگوں کے سامت فیٹی ند کی جارتی ہوں۔ اہل اسلام کے لیے کرنے کا کا م شیمیں
ہے کہ وہ اسلام کے خیا ہی سازشوں کی ور یافت ہیں۔ شخول ہوں۔ ان کے کرنے کا کا م مشیمی
ہے کہ اسلام کی اصلی اور واقعی تعلیمات کوئی وں کا کا م پیشم ایس کی بریگر کہ بھاؤ ہی بیات کے بعد
ہے کہ اسلام کی اصلی اور واقعی تعلیمات کوئی وں کیا گئی ہوجائے گا۔

# کلامِ الٰہی کی تا ثیر

قر آن میں ایسے کی لوگوں کا ذکر آیا ہے جھوں نے خدا کے کلام کوسنا۔ اس کوس کران پر حقیقت کل گئی۔ اس کے بعد انھوں نے دین اسلام اختیار کرلیا۔ ان بی میں سے ایک قصد وہ ہے جوقر آن کی سورہ نمبر 5 میں آیا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہیہے:

اور جب انھوں نے اس کلام کو سا جورسول پر اتارا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آتھوں ہے آنسوجاری ہیں اس سب سے کہ انھوں نے تن کو پہلانا گیا۔ دیا ہو انھتے ہیں کہ اے ہمارے رب اہم ایمان لائے ، پری تو ہم کو گواہی دینے والوں میں کھے لے اور ہم کیوں شایمان لائیں اللہ پر اور اس تی پر جو ہمیں پہنچا ہے جب کہ ہم ہے آرزور کھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو صاح کو گوں کے ساتھ شامل کرے ۔ پس اللہ ان کو اس قول کے بدلے میں اسے بائی وسے گا جس کے پنج خم ہری بہتی ہوں گی۔ وہ ان میں ہمیشور ہیں گے۔ اور میکی بدلہ ہے تیک شکل کرنے والوں کا۔

روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیت میں کا ایک وفد تھا جو پرید آیا۔ وہ لوگ غالباً عربی زبان بھیمتہ تھے۔رسول اللہ نے ان گوتر آن کا ایک حصہ پڑھ کرسٹایا۔ بیلوگ قرآن کے الفاظ اس کر گہرے طور پرمتاثر ہوئے بیبال تک کمان کا تاثر آنسوول کی صورت میں ان کی آنکھوں سے بہہ پڑا۔ ان آیا سے برغور کرنے سے چنہ ہاتی معلوم ہوتی ہیں۔

قر آن خدا کی مستند کتاب ہے۔ اس میں خالق نے اپنی تخلیق کے بارے میں حقیقت واقعہ کا طبار کیا ہے۔ قر آن زندگی اور کا نکات کی حقیقت کو بتا تا ہے۔ وہ ان موالات کا سیح ترین اور کا لئر تین جواب ہےجمن کا واضح جواب انسان یا ناچا ہتا ہے۔

نہ کورہ لوگوں نے جب قر آن کوسنا تو انھوں نے فیصوں کیا کہ قر آن عام طرز کی کوئی انسانی کتاب خییں ہے بلکہ وہ ضداوند عالم کی کتاب اور اس کا کلام ہے اور اس بنا پر اس کے اندر حقا کُّن فطرت کی کال رعایت موجود ہے۔ قر آن ایٹی صفت کی بنا پر براوراست ان کے سینے میں واشل ہوگیا اور ان کی سوئی ہوئی روصانیت کو جگا دیا۔ قر آن کے کلام کوستان کے لیے معرف جن کا ذریعہ بن گیا۔ یہی تن کی معرفت تی جس نے ان کی آنگھوں کو اظّبار کردیا۔ آنسوانسان کی تخلیق کا ایک پُراسرار کرشیہ ہے۔ آنسوقلب اور روح کی زبان ہے۔ انسان جب مادی کی ہے او پر اٹھ کر اس ربانی کی پہنچا ہے جہاں بندہ براہِ راست طور پر اپنے خدا ہے متعارف ہوتا ہے، اس وقت انسانی شخصیت کے تمام بند درواز کے کمل جاتے ہیں۔ اس وقت اس کی شخصیت کھٹ کر آنسووں کی صورت میں بہدگتی ہے۔ یکی ان اوگوں کے ساتھ چیش آیا۔

یولگ جب ایمان لائے تواقعوں نے کہا کہ اے تمارے رب! ہم کو گوائی دیے والوں پش سے کلو لے کا کتات بیں ضدا کی تجابیاں اُن گنت روپ میں رکھ دی گئی ہیں۔ ضدا ایکی صفات کے ساتھ ہر طرف اپنا جلو و دکھار ہا ہے لیکن ظہور کا رہے پوراقمل خاموش زبان میں ہے۔ انسان کی خصوصیت ہیے کہ وہ اس تجابیاتی ظہور کا ادراک کرتا ہے اور چہ نطق کی زبان میں سال کی تقد ہی وشہات بیش کرتا ہے کی انسان کی سب سے بڑی سعادت ہیے کہ خدا کے پہال وہ ان لوگوں کی فہرست میں شال ہوجائے جھوں نے طبق کی زبان میں خدا کا اوراس کی صفات کمال کا اقرار کیا ہے جنت اس اقرار واعتراف کی قیت ہے۔

و و حوساسلام کی بیا تعمان کی صفت ہے کہ اس کے پاس خدا کا کاام ہے آ میز طالت میں موجود ہے۔ یہ گو و حقیقت حال کا تحقیق ترین بیان ہے۔ یہ بی وجہ ہے کہ تاریخ کے جردور میں قرآن بیشتر کو گول کے لیے قبل اسلام کا سب بنا قرآن گویا انسان کی میں وہ مطلوب کتا ہے جس کو وہ اس کو گھل طور پر علاق کر رہا ہے۔ چہا ٹیے کوئی آ دی جب کھلے وہ میں کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ اس کو این مطلوب چیز بچھر کرتھول کر لیتا ہے۔ انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ وہ الے لوگوں کی صحبت میں رہے جو الی تی تیں۔ جو حقیق انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ وہ الے لوگوں کی صحبت میں رہے جو الی تی تیں۔ جو حقیق آ دی جب انسانی اور انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ وہ تا ہے کہ بی وہ کتا ہے جو اس کو مطلوب منزل تک بیتا ہے۔ کوئی آ دی جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو مطلوب منزل تک بیتا ہے نے والی ہے۔ وہ ٹین این اندرونی آ واز کے تحت بجورہ جوتا ہے کہ اس کو مطلوب منزل تک بہتے نے والی ہے۔ وہ ٹین این اندرونی آ واز کے تحت بجورہ جوتا ہے کہ اس کو اعتیار کرلے۔

## اینی طرف واپسی

کرا پی سے ایک انگریز می ہفت روزہ تھیں انٹر پیشنل کے نام سے نکٹا ہے۔اس کے شارہ22 اگست 1991 کے ایک مضمون کاعنوان ہے: میں نے کیوں اسلام قبول کیا ( Why ( did I embrace Islam )

یہ ایک نوسلم مسٹر جیم بین (Darly Champion) کی کہائی ہے۔ وہ ساؤتھ آسٹر بلیا کے شہر ایڈ بلیڈ (Adelaide) میں ایک سیخی خاندان میں پیدا ہوئے۔ نگین سے ان کے اندر سال میں کا جذبہ بتھا۔ بارہ سال کی عمر میں اسکول پارٹی کے ساتھ ایک باردہ ایک مقالی مسجو میں گئے۔ میہ مجدسوسال پہلے ان افغانیوں نے بنائی تھی جوسار بان (camel driver) کے طور پر یہاں لائے گئے تھے اس مسجد کی سادگی کو کیکر روہ بہت متا نثر ہوئے۔ اور ان کے اندر میشوقی پید ابھوا کہ وہ مسلمانوں کے ذہب کا مطالعہ کریں۔

بعد کوو ومیڈیا انڈسڑی میں داخل ہوگئے۔اس سلط میں انھیں سٹرنی آنے کا اخاق ہوا۔ یہاں ان کی ملاقات کچھ مسلمانوں ہے ہوئی ان سے انھوں نے قرآن کا اگریزی ترجمہ لے کر پڑھا، مزید مطالعہ کے بعدوہ کیم جون 1984 کوسٹرنی کی ایک مجد میں گئے اور کلمہ شہاوت ادا کر کے اسلام قبول کراں۔

موصوف نے اسلام قبول کرنے کے بعدا بنانا م قبر القلب رکھا۔ ان سے پو چھا گیا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا۔ انھوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ میں نے اسلام کو از مر نوور یافت کیا۔ میرے بارے میں آپ نے جو پھی سات جوہ تبدیلی مذہب کا قصہ نہیں ہے بلکہ وہ اس مذہب کو دوبارہ دریافت کرنے کا قصہ ہے جو میری فطرت میں پہلے سے موجود تھا (امسل انگریزی کے لیے ملاحظہ ہو، عظمیت اسلام، صفحہ 188)

اسلام دین فطرت ہے۔وہ ہرآ دمی کا اپنا فم ہب ہے۔اسلام کو قابل قبول بنانے کے لیے صرف آئی بات کا فی ہے کہ لوگوں ہے معتدل تعلقات قائم کیے جائیں اوراسلام کے ثبت پیغام ے آٹھیں ہا خبر کرد یا جائے اس کے بعد دوانیے آپ بھٹنے کراسلام کی طرف آ جا کیں گے۔ ایک شخص پر جب اسلام کی سچائی مشکشف ہوئی ہے اور اسلام کو دہ اینا دین بہنا تا ہے تو بیا اس کے لیے کی اجینی چیز کو مانٹا نجیس ہوتا ملکہ بیا اس کے لیے خود اپنی طرف واپسی کے ہم معنی ہوتا ہے۔ اس کے لیے بیا کیا الیا تجربہ ہوتا ہے کو یا کہ دہ اس چے آپ سے بے خبر ہوگیا تھا، اور اب اس نے دو بارہ اس چے آپ کو در یافت کر لیا ہے۔

اسلام آدمی کے فطری نقاضے کا جواب ہے۔ اسلام میں زندگی کا متواز ن قانون ہے۔ اسلام میں وہ بھی ترین رہنمائی ہے جس کواختیا رکر کے انسانی قافلہ اپنی منزل کی طرف کا میاب سنر کر تکے۔ اسلام کی تظیمات ان تضادات ہے پاک ہیں جو دوسرے نظاموں میں پائی جاتی ہیں۔ اسلام ومثا ہراہ فراہم کرتا ہے جس میں دنیا کی بھی فلاح ہے اور آخرے کی بھی فلاح۔

اسلام شیقگا طور پر لوگوں کا مطلوب بے۔اسلام کا دائی جب اسلام کی دگوت کے کرافتتا ہتو پیا کیا ایسی چیز کو لے کرا شخنے کے ہم حتی ہوتا ہے جو کئی ورج میں لوگوں کے لیے اپنی مجنس بیا ہاتھ ہوتی ہوتی ہوتی کے اپنی مجنس بیا متیار حقیقت ، لوگوں کے لیے خوا پناو جور سے اسلام کی دو تو ن میں اسلام کے خطاف بدکھ ایسا میں کہ دو ایسی کا میار کی اوج ہے خطاف بدکھ بیاں کہ میار کی اوج ہے ایسا ہم بیا ملام کے ایسا ہم بیا ملام کے بیا کہ ایسی کرنا ہوگا کہ دو ایسے حالات پیدا کرے جو نظافہ بیوں اور بدگمانی کا خوا کے دوالے ہول ۔ایسے حالات پیدا کرے جو نظافہ بیوں اسلام کی طرف کا دور پیرین گے۔

اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام کی طرف آنا خودا پیٹی طرف آنا ہے۔ یہ ایسان ہے جیسے پیاسا پانی کی طرف دوڑے۔اسلام آ دی کی ایٹی ذات کی بختیل ہے۔اسلام آ دی گےروحانی خلا کو پُرکستاہے۔ایسادین ہرآ دی کی ایٹی ضرورت ہے، اور کون ہے جوخودا پٹی ضرورت کی بختیل سے انکار کرے، جواپٹی فطرت کے قتا منے کونہ بائے۔

## دل کی آواز

مسٹر میوروا کیے جاپائی پروفیر سخے ایک ادارہ نے ان سے کہا کہ وہ جاپائی انسائیکو پیڈیا کے لیے اسلام پر ایک آرشکل تیار کریں ۔ اس مقصد کے تحت انھوں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا۔ مطالعہ کے دوران ان پر اسلام کی سچائی روش ہوتی چائی گی اس کے دل نے گواہی دی کہ یجی انسانیت کا شخفی فدہب ہے ۔ یہاں تک کہ جب ان کا آرشکل تیار ہوائو وہ ٹودبحی اسلام تجول کرے عملاً اسلام کے دائرہ میں واظل ہو چکے شخفہ ۔ یہ واقعہ 1930 کا ہے (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہی عظمیت اسلام ہشخبے 162)

یدکوئی انفرادی واقعترمیں ،اس طرح کے واقعات دوراول ہے لے کراب تک مسلسل پیش آتے رہے ہیں ۔ بار بارایسا ہوا ہے کہا یک غیر سلم تھن واقفیت حاصل کرنے کے لیے اسلام کا مطالعہ شروع کرتا ہے مگر جب وہ اپنے مطالعہ کی شخیل تک پہنچا ہے تو وہ کلیڈ تو حید کا اقرار کرکے اسلام میں واضی ہوجا تا ہے۔

اس کا سبب کیا ہے۔ اس کا سبب ہیہ ہے کہ اسلام کمی بھی شخص کے لیے لوئی اینبی مذہب خمیس ۔ وہ ہرآ دمی کا اپنا فدہب ہے۔ اسلام ایک فطری دین ہے اس استبارے وہ گویا فطریت انسانی کا نتی ہے۔ کوئی آ دمی جب کھلے ذہن کے تحت اسلام کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اسلام اس کے اپنے دل کی آ واز ہے۔ اسلام کی صورت میں آ دمی خودا پنے آ پ کو دریافت کرتا ہے۔ اور پھر اسلام کو اپنا وین بنانے میں اسے کوئی نیکھیا ہے۔ ٹیبیں ہوتی۔

اسلام کی یمی وہ صفت ہے جس نے اس کے اندر فیم معمولی تنجیری طاقت پیدا کردی ہے۔ امکانی طور پر ، اسلام ہر آ دی کے دل کی آواز ہے۔ شرط صرف میہ ہے کہ اس کواس کی ہے آمیز صورت میں انسان کے سامنے چیش کر دیاجائے۔

اسلام کی ففی خود اپنی ذات کی فعی ہے ۔ کوئی آدمی اپناا اکار نمیں کرسکتا، اس لیے کوئی آدمی اسلام کا بھی از کارٹیس کرسکتا۔ اگر کو کی شخص اسلام کا انکار کرتا ہواد کھائی دیے وسینی طور پر اس کی وجہ کوئی غیر فطری رکاوٹ ہوگی ۔اس غیر فطری رکاوٹ کو ہٹاد بیجئے ،اور پھر اسلام اور انسان کے درمیان کوئی دور کی ہاتی تہیں رہے گی ۔

جس خدائے انسان کو بنایا ہے ، وہی اسلام کو وضع کرنے والا بھی ہے۔اس نے انسان کی فطرت اور اسلام کی تعلیمات دونوں کو اس حدتک ایک دوسرے کے مطابق بنایا ہے کہ حقیقی اعتبار ہے دونوں میں کوئی فرق تمہیں۔

جس خدانے انسان کی گلتی کی ہے ای نے ہوا کا ظان بھی زمین کے اوپر لینٹا ہے۔ بھی وجہ ہے کہ انسان کے نظام شخس اور ہوا کہ آسیجن میں کا مل مطابقت پائی جاتی ہے۔ جس خدانے انسان کے اندرنظام مضم کو بنایا ہے ای نے وہ خذا کی اشاء بھی بنائی ہیں جوز میں میں پیدا ہوتی ہیں ۔ میں وجہ ہے کہ نظام بضم اور غذائی اشیاء میں اس درجہ مطابقت ہے کہ دونوں فوراً ایک دومرے کو تول کر لیتے ہیں۔

یمی معاملہ اسلام اور انسان کا ہے۔ جو جسی انسان کی خالق ہے۔ وہ بن اسلام کو وفتع کرنے والی بھی ہے۔ اس نے جس فیج پر انسانی فطرت کو بنایا ہے۔ اسی فیج پر اس نے وین اسلام کوجھی وضع کیا ہے۔ اس لیے دعوت کا تلم صرف میر ہے کہ اسلام کو انسان کے قریب تک پہنچاویا جائے۔ اس کے بعدانسان کی فطرت خود حرکت میں آ جائے گی اور اپنچ مطلوب کو اس طرح لے لے گی چیسے کہ وہ پہلے ہیں ہے اس کی منتظر تھی۔

پروفیسرآرمنلڈ نے اپنی کتاب پریچنگ آف اسلام میں اورای طرح دوسرے موفیین نے اس بات کوجرت کے ساتھونوٹ کیا ہے کہ اسلام کس خاص تبلیقی کوشش کے بغیرا پنے آپ پھیلتا چلا جارہا ہے۔ وہ ماضی میں بھی زیادہ تر اپنے آپ کھیلا اور آج بھی زیادہ تر اپنے آپ میں کپیل رہا ہے، گراس میں جرت کی کوئی بات میمیں ۔ یہ جو کچھ ہورہا ہے فطرت کے ذور پر بھورہا ہے اور فطرت کے ذور پر بمیشا ایسانی بھا کرتا ہے۔

تمام انسان ہرروز پانی پیتے ہیں۔اییا فطرت کے زور پر ہوتا ہے۔اسلام کا معاملہ بھی فطرت کا معاملہ ہے۔ اسلامی وگوت کے سلسلہ میں اصل انہیت واقل اور مذکو کے درمیان رکاوٹ کودور کرنا ہے۔رکاوٹ کے دورہوتے ہی اسلام اپنا عمل اپنے آپٹر و کا کردےگا۔

# میدانِ جنگ کے باہر

بیکی ہا پکنس (Becky Hopkins) ایک امریکی خاتوں ہیں، وہ تیسائی خاندان ہیں پیدا ہوئیں۔ اس کے بعدائیمیں قرآن کے مطالعہ کا موقع طالہ اس مطالعہ سے وہ اتنا متناثر ہوئیں کہ انھوں نے اسلام قبول کرلیا۔ ان کا ایک تفصیلی خط ایک امریکی میگزین اسلامک ھورائزن دئیم 1987) میں چھیا ہے۔ اس کا کچھ حصہ ہم یہاں فقل کررہے ہیں۔ ولگھتی ہیں:

جن سوالوں کا جواب میں اپنی پوری زندگی میں تلاش کرتی رہی ہوں ، ان کا جواب پانا میرے لیے کتنازیا دہ تسکین کا باعث ہے اس کو گفتوں میں بیان کرنا میرے لیے مکمن خیس سے ایہاتی ہے چیسے کو کی اندھا ہوااور چرا چانک وہ جانی کود کھنے گے اور ایسی روش کا ویا لے جس کواس نے اس سے پہلے بھی نددیکھا ہو میں اس توثی کو کیوں کر بیان کرسکتی ہوں جوصرف جائی کو پانے سے حاصل ہوتی ہے۔

میں چاہتی ہوں کہ میں نے جو چیز پائی ہے اس کو میں ساری دنیا کے سامنے گاؤں ۔ میں چاہتی ہوں کہ ہڑھنم جس کو میں نے بھی جانا ہووہ اس میں میر احصد دار ہے اور جو درواز ہمیر ہے لیے کھلا ہے اس پرجشن منانے میں وہ میرا شریک ہو۔

اورسب نے زیادہ ہڑی اورسب نے زیادہ مجیب چیز جو مجھے دکھائی گئی ووقر آن تھا۔کتنا زیادہ میں اپنے قر آن سے محیت کرتی ہوں۔ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں اس کو پڑھتی ہوں۔ میں اس کوا پنے سے الگ نہیں رکھائتی ہے کہ اگر پڑی ترجمہ میں بھی اس کے الفاظ میرے دل کو مسرت دیتے ہیں اور میری آنکھوں ہے آنسوئکل پڑتے ہیں۔

کتنی بی بارا ایرالحمد آیا ہے جب کہ میں نے خدا کی کتاب کواپنے ہاتھ میں لیا ہے اور اس کے بارہ میں سوچ کر میں روئی ہوں۔ اس کے اغیر میری ساری زندگی کتنی احمقانه زندگی ہوتی۔ اسلام کے بغیر میری زندگی میسی ہوتی ، اس کوسوچ کر میں کانپ اٹھتی ہوں۔

اگر میں سب سے زیادہ او نیجے پہاڑ پر چڑھ کتی اور میری آواز ہراس آ دمی تک پہنچ سکتی جو

اسلام ہے بنجر ہےتو میں جلا کر ان کو وہ بتاتی جو مجول معلوم ہوا ہے۔ میرے سوالات کا جواب جھیل گیا۔ اب میں جانتی ہوں کہ تھائی کیا ہے۔ ہرآ دمی جو دنیا میں ہے، وہ کھوکتھائی ملنے پراگر الشدکا فشکرا داکرے، اور دوہ ایک سوسال تک ہرروز ایک سوبارالیانای کر تارہے تب بھی اس احسان پرشکر کا حق ادائیس ہوگا (اصل انگریزی الفاظ کے لیے ملا خظہ ہوء عظمیت اسلام ہسنچہ 82)

تھا کی اپنی ذات میں تیلی ہے۔ جب کسی آدی کو تھا کی گئی ہے تو یہ اس کے لیے ظلیم ترین دریافت کے ہم معنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد چپ رہنا اس کے لیے مکمان ٹیس ہوتا۔ وہ بے تاب ہو کرید چاہئے لگتا ہے کہ جس نور کواس نے پایا ہے اس سے دوسروں کی راہوں کو تھی روش کر ہے، جو سعادت اس کے حصہ میں آئی ہے اس میں دوسروں کو تھی حصد داربنادے۔

اسلام الین بی بچائی ہے۔ اور اس کی بی صفت ہر دور شں اس کی اشاعت و تنطیع کی ضامن رہی ہے۔ ہر دور میں ایسا ہوا کہ بتن لوگول کے اوپر اسلام کی صداقت منکشف ہوئی وہ میں اس کے ساتھ اس کے میلغ بن گئے۔ خود اسلام کو پانے کے بعد وہ بے قرار ہو گئے کہ اسے دوسرے انسانوں تک پہنچائیں۔

دورادل بیں محابہ وتا ایعین اپنے وطن نے نگل کردوردور کے مکوں بیں چلے گئے۔ جہاں کی زبان اور کلچران کے لیے اجنبی تھا، وہاں ان کے لیے معاش کا بھی کوئی ڈر رپید موجود تہ تھا۔ وہاں پہلے سے ان کا کوئی جانے والا نہ تھا جوان کا استقبال کرے۔اس اجنبیت کے ہاو جودوودوردراز کے مکوں بیں داخل ہوگئے۔ ان کی سوچ پیٹی کہ جہاں کہیں بھی انسان بھتے ہیں وہاں اٹھیں جا ہے۔ جہاں کہیں بھی کان اورآ ککے والے لوگ موجود ہیں وہاں آٹھیں پہنچنا ہے تنا کہ وہ سننے والوں کو سنا تھی اور کیصنے والوں کو جائی کا راستہ دکھا تھی۔

مسلمانوں اور دوسری تو موں کے درمیان جولا ائیاں چیش آئیں ان کا اشاعتِ اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ان لڑائیوں کا تعلق تمام تھر الول سے تھا۔ پیلرائیل میدان جنگ میں شروع ہوئیں اور میدان جنگ ہی میں ختم ہوگئیں۔وٹوٹ کا کام تمام تر عام انسانوں کے درمیان انجام پاتا ہے اور دوم ہردورملی عام انسانوں کے درمیان ہی ٹیرامن طور پرانجام پایا ہے۔

## شکست کے باوجو د

اسلام کی طاقت کا اصل سرچشہ اس کی قلری اورنظریاتی صداقت ہے۔ اسلام کی اس حیث اس مراقت ہے۔ اسلام کی اس حیثیت نے اللہ اسلام کی اس حیثیت نے اللہ اسلام کی عال شر حیثیت نے اللہ اسلام کی عال شر منظوب نہ ہوا اس حیثیت تا کہ اس منظوب نہ ہوا گا گیا ہے کہ الا سلام یعلو ولا یعلمی (اسلام بھیشہ فالب رہتا ہے، وہ کھی مغلوب نہیں ہوتا) اس معاملہ کی ایک مثال اسپین کے سلمان بیل ہے کہ اللہ منظوب ہوئے کہ اٹھیں اسپین سے جلا وطن مسلمان بیل جنفوں نے باوجود دو وقتی طاقت بدستوران کے ساتھ موجود رہی۔ چنا تجدیمی جلا وطن مسلمان بیل جنفوں نے شالی افرایقہ بیل وجود تی ما قدیمان بیل جنفوں نے شالی افرایقہ بیل وجود تی سالم کی عال قدیمان بیل جنفوں نے شالی افرایقہ بیل وجود تی بادیا۔

پروفیسر آ ملائد نے اپنی کتاب پر پیگا۔ آف اسلام میں دکھایا ہے کہ الجزائر کے بربری

قبال میں اسلام کس طرح کی بیا۔ ان قبال میں کی لوگ میسائی ہے اور یادہ وہ وہ لوگ ہے جو

قدیم مشرکا ند فدہب پر قائم ہے۔ یہ لوگ پہاڑی علاقہ میں رہتے ہے اور پہاڑوں کے حصاروں

میں بند ہے ۔ قبائی مزارج کے تحت وہ اپنی خودجناری کے دلدادہ ہے اور پہاڑوں کے حصاروں

میں بند ہے ۔ قبائی مزارج کے تحت وہ اپنی خودجناری کے دلدادہ ہے اپنیا الیک ہے مدھشکل کا م

تھا۔ اس ہے پہلے قادر یہ سلملد کی ایک خانقاہ (سافیقہ المحصواء) کے صوفیوں نے ان کے

تھا۔ اس ہے پہلے قادر یہ سلملد کی ایک خانقاہ (سافیقہ المحصواء) کے صوفیوں نے ان کے

یہاں ایک تبلیغ مشن قائم کر نے کی کوشش کی تھی گر اُنھیں اس میں کا میابی ند بہوئی۔ اس شکل کا کم کو

ان لوگوں نے ان جام دیا جو حکومت خرنا طرح کے عالقہ میں تھے مار طرح کے مہاج رین میں عام

طور پر مگل کا جوثن دومروں سے ذیادہ ہوتا ہے۔ وہ دومروں کے مقابلہ میں اپنے مقصد کے لیے

زیادہ محت کر سکت ہیں۔ خانقاہ کے خش نے اس بات کوشموں کیا۔ اس کام پردوانہ کرتے ہوئے

زیادہ محت کر سکت ہیں۔ خانقاہ کے خش نے اس بات کوشموں کیا۔ اس کام پردوانہ کرتے ہوئے

انموں نے ان مبلیغین کو یہ پیغام دیا:

جارا بيفرض ہے كہ ہم اسلام كا پيغام ان ملكول ميں لے جائيں جوابھى تك اس پيغام سے نا

آشائیں۔ مینچھ ہے کہ اس کام بین تبہارے لیے بہت ی دخواریاں پیش آئیں گی۔ لیکن پیدفدا کا ایک مطلوب کام ہے کہ خدا کے بندول کو خدا کے دین سے دافٹ کرایا جائے اس لیے بیٹین ہے کہ اس نیک کام شرح آئی فوخدا کی مدرحاصل ہوگی۔ میرے پچا جاؤ داوراں سیکٹی ہوئی تو م کو خدا کا راستہ دکھاؤے ان کو نجا تا کا پیغا میں پیچاؤ۔ اِن شاءاللہ خدا تہمارے شامل مال رہے گا اور تمہاری مد وفر ہائے گا۔

سیم سلخ پانٹی پانٹی ، چھ چھی جماعتوں میں مختلف اطراف میں رواندہ ہوگئے۔ وہ چھنے پرانے
کپڑے سپنے اور ہاتھ میں عصالیے چل دیے۔ اور انھوں نے پہاڑوں کے سنسان اور غیر آباد
متابات کا انتخاب کر کے وہاں کے غاروں میں چانوں کے درمیان خانقا بیں قائم کیس۔ قبائل
کے درمیان ان کی پر ہیزگار کی اور عہادت گزار کی کا چرچا ہونے لگا۔ چانچے سے تھیلے عبادی ان کے
متابع راہ ورمم پیدا کرنے گئے۔ ان مہانوں نے آہت آبت آبت اپنے علم طب اور صنعت و حرفت اور
متری کے دومرے فوا کدی بدولت بر بری قبائل کے درمیان کا ٹی افر ورموخ قائم کر لیا جتی کہ ہر
خانقاہ اسلامی تعلیم ووقوت کا مرکز بری گئی ۔ بیا تیکی مسلمان چھنا تھیم ہے بہت سے لوگ علم
کی طلب میں بھی ان کے گردا کھیا ہو گئے۔ بھی عرصہ بعد بہی نومسلم اپنے ابنائے وہی میں اسلام
کی طلب میں بھی ان کے گردا کھیا ہو گئے۔ بہی عرصہ بعد بہی نومسلم اپنے ابنائے وہی میں اسلام
کی تاب علاقوں اور الجوائر کی تمام

یدایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کداسلائی دعوت ایک ایس فاقتار دعوت ہے جو اپٹی نظریاتی برتری کو ہرصال میں باقی رکھتی ہے۔ سابتی اوراقتصادی زوال یا سیاسی مفلومیت اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نیمیں۔ اسلام اپٹی اس دعوتی قوت کی بنا پروہاں سے بھی دوبارہ اپنے لیے زندگی حاصل کر لیتا ہے جہاں بظاہر لوگوں نے گویا اس کا خاتمہ کردیا تھا۔

یہ تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام کا معاملہ لازی طور پر مسلمانوں کے ساتھ بندھا ہوائییں ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ بظاہر جہاں ختم ہوجائے وہاں ہے اسلام دوبارہ اپنے لیے نیا آغاز تلاش کر لیتا ہے۔اسلام کی اس طاقت کا راز دعوت ہے۔دعوت اسلامی طاقت کا لاز وال سرچشہ ہے۔

## اقوام عالم ميس

مصریات کے ایک عالم مرآ رتھر کیتھ نے مصر کے بارے میں اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ\_\_\_\_ مصریوں کو مسلمانوں کی تلوار نے فتح نہیں کیا بکلہ انھیں قرآن نے فتح کیا:

The Egypatians were conquered not by the sword, but by the Koran.

تاریخ کی تسابوں میں بظاہر میں ہوا ہوا ہتا ہے کہ خلیفہ ثانی عمر فاروق کی خرنانہ میں مسلمانوں کی فوجیس مصر میں واخل ہوئی اور وہال رومی سلطنت سے ان کی گڑا کی وہ کی ۔ اس کے مسلمانوں کے قبید میں آگیا ۔ ایک حالت میں سرآ رختر کیتھ نے ایسا کیوں کہا ہے کہ مصر یوں کو مسلمانوں کی کلوار نے فتح تمہیں کیا بلکہ مسلمانوں کے توان نے فتح کمیا۔

اس کا سبب حکمراں طبقہ اور مصری عوام میں فرق ہے۔ اس وقت مسلم فوجوں ہے جولا انی ہوئی دو مصر ایوں کے ساتھ فین تھی بلکہ مصر کے روق حکمر انوں کے ساتھ تھی۔ پیکسل طور پر دوفو جوں کا مقابلہ تھا۔ ایک طرف مسلم فوج تھی اور دوسری طرف روی فوج ۔ بیہ مقابلہ میدان جنگ میں شروع ہواا دومیدان جنگ جی میں فتح ہوگیا۔ تاریخ ہے بیٹا ہت تہیں ہوتا کہ مسلم فوج کا کہی تھی کوئی مقابلہ تصری موام ہے بیٹی آیا ہو۔

اصل یہ ہے کہ جس وقت مسلمان مصر کے اندروائل ہوئے اس وقت دو بالکل الگ الگ طبخة وہاں پائے جاتے ہے۔ آیک روی تحرال ،اور دومرے مصری عوام ۔ روی تحرال مصر میں بدیثی وہاں پائے جاتے ہے۔ آیک روی تحرال ،اور دومرے مصری عوام ۔ روی تحرال مصر میں بدیثی طبقہ کے طبقہ کے طور پر برانگل الگ تحملک رہتے ہے۔ جس محال میں دوائل ہوگرا لگ تھک مسلمانوں کا مقابلہ جب مصری سلطنت ہے ہوائو وہ اس ایک تحملک روی طبقہ سے تھا، ندکہ عموی طور پر مصری تو م سال مصری اسلامت ہوگرا تا کی تحصلہ محری اللہ تعملک روی طبقہ سے تھا، ندکہ عموی طور پر مصری تو م سال محرکہ میں تو میں دار مشابدی حدیث تھی ۔ بدشائی دور کے بیش منظر میں روائل کو شاہی دور کے بہی منظر میں رکھ کر دی بات ہے، اور اس کو شاہی دور کے بہی منظر میں رکھ کر دی سیاست ہے، اور اس کو شاہی دور کے بہی منظر میں رکھ کر دی سیاست ہے۔

'' فقع معز'' کے نتیجہ میں عملاً جو کچھ ہوا وہ صرف بیقا کہ رومیوں کے بنائے ہوئے جس مصر کی قلعہ میں پہلے روی فوج روی تھی وہاں اب مسلم فوج رہنے گلی۔ یہ بحد و دمعنوں میں ایک سیا ہی فرق تھا، اس سے زیاد داور کچھ کیمیں۔

اس زمانہ 'میں مسلمانوں کی جنگی نزاع رومیوں کے ساتھ صفر در بیٹی آئی ۔تگر مصری قوم کے ساتھ انھوں نے بھی کوئی نزاع نہیں گی ۔ وہ مصریوں کے درمیان تکمل طور پر پُرامن پڑوی بن کر رہنے گئے ۔ تئی کہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ وہ مصریوں سے میں طالبہ کریں کہتم ہمارے نہ ب اور کھپڑکو قبول کرو ، وہ حسب موقع مصری باشکہ وں کواسلام کی بائیں ضرور بتاتے ہے تھر کبھی کسی معاملہ میں مصریوں کے کئی نزاع باجنگ نہیں چیزی۔

مسلمانوں کا میہ پرامن طریقۂ مصریوں کی فطرت کو جگانے کا ذریعہ بن گیاان کے دل کے ہند درواز سے کھلنے گئے یہاں تک کہ مصر کے بیشتر باشندے اسلام میں داخل ہو گئے۔

قدیم زمانہ میں جن ملکوں سے مسلمانوں کی گزائیاں ہوئیں وہ سب اس زمانہ کے قابض محکرانوں کے خلاف ہونے والی گزائیاں تھیں نہ کہ ملک سے عوام کے ساتھ ہونے والی گزائی۔ بیرون ملک کے عوام سے مسلمانوں کا سابقہ پڑا من دائر میں چیش آیا۔ سلمانان ملکوں میں بے ضرر پڑوی بن کرر ہے۔ وہ محکمہانہ انداز میں اسلام کا چیام بچی لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ یمی چیز ہے جس نے دوراول میں بہت سے ملکوں کواسلام کے دائر و میں دائم کردیا۔

#### د ورِجد بدِ میں

بیسویں صدی کواسلام کی مخالف صدی سجیا جاتا ہے۔ اس زبان بیس یور فی استعار نے براہ راست یا بالواسطور پر ہر بھیا بناغلبہ قائم کرلیا۔ اس استعار کوعام طور پرسلم رہنماؤں نے اسلام دھن قرار دیا۔ مثال کے طور پر قاھر و سالگ کتاب بھی ہے جس کا نام ہے: تصفیہ الوجود الاسلامی ۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ سلین اور سچیونی طاقتین اسلام کے وجود کومنانے کے لیے سر گرم ہیں۔ گرمیا بات درست بیس ۔ بیطاقتین اگر بالفرش کی چیز کا تصفیہ جاتی ہوں تو وہ مسلم توم ہوگی ندکر غرب اسلام۔

اسلام اپنی ذات میں ایک بالاتر توت کی حیثیت رکتتا ہے۔ اس کی نظریاتی عظمت کو کسی بھی حال میں مٹایا تبین جاسکتا۔ اس کا ایک عملی ثبوت یہ ہے کہ چھیلے موسال سے بھی زیادہ مدت سے مغربی تو موں اور مسلمانوں کے درمیان سیاسی اور اقتصادی نزاعات جاری تھیں۔ مگر اس مدت میں اسلام خود مخر کی قوموں کے درمیان مسلمل لوگوں کے دلول کی سخرکر تاریا ہے۔

السلسله میں مغربی ملکوں کے بہت سے لوگوں کے نام پیش کیے جاسکتے ہیں جھوں نے عین اس زمانہ میں اسلام قبول کیا جس کو استعاد کا زمانہ یا صلعیت کے احیاء کا زمانہ کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے راقم الحروف نے ایک جائزہ کے بعد تقریباً 20 علامتی نام ختب کے سے جھوں نے انیسویں اور بیسو میں معدی میں تقریباً ووسوسال کے درمیان اسلام قبول کیا۔ اصل فہرست اس سے بہت زیادہ ہے۔ ہم نے کچھ نام صرف یو دکھانے کے لیے متحق کے بیں جس سے میں معلوم ہو کد وقوت اسلام کی کام پائی کس طرح مسلل طور پر بلا انقطاع بظاہر تاریک ترین دور میں بھی جاری رہی ہے۔ نامول کی فہرست کے لیے طاحظہ ہو، وین کال ہنے 822۔

اس بارے بیں خاطفتی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کداسلام اور مسلمانوں کے معاملہ کو ایک کرے دیکھا جائے۔ دیگر قو مول کے ساتھ جوسیا تک اور اقتصادی اور سابق جھڑنے ہیٹی آتے ہیں وہ تمام تر مسلمانوں کے ساتھ بیٹن آتے ہیں نہ کداسلام کے ساتھ ۔ اگر اس فرق کو سامنے رکھا جائے تو مذکورہ قتم کی تمام غلط فہمیاں اپنے آپ ختم ہوجا سمیں گ۔

مسلمان کی حیثیت ایک قوم کی ہے ۔ ان کے ساتھ دوسری قوموں کو سیا کا اور اقتصادی مسائل پیش آتے ہیں۔ مسائل پیش آتے ہیں۔ مسائل پیش آتے ہیں۔ مسائل پیش آتے ہیں۔ گراسلام کا معاملہ اس سے مختلف ہے ۔ اسلام ایک فطری اور نظر پیائی حیثیت ہے ہرآ دی کے دل کی آواز ہے ۔ وہ ہرآ دی کی فطرت کا تنگی ہے ۔ جب بھی کسی آدی کا سابقہ کسی پہلو ہے اسلام کے ساتھ پیش آتا ہے توان کی فطرت اس کی طرف متوجہ ہوجاتی ہے ۔ وہ تورا پی اندرونی آواز کے تحت اس ہے ترب ہونے لگتا ہے بہال تک کہ وہ طفت اسلام شیں واضی ہوجاتا ہے۔

انیسوی اور بیسوی صدی کے درمیان جب مغربی قوموں کوجد بیر منتی طاقت عاص ہوئی اور اور میسوی التقت عاص ہوئی اور وہ سندروں کو پارکر کے دنیا کے ہر حصہ بیش داخل ہوگئیں تو بگیر آبو بگیران کا سابقہ مسلمانوں کے ساتھ ہوئی گئیں ساتھ چیش قرآئ کا سابلائی کے بالاسے اس کا تقدیم فرائن کے بالسے بیس کی اسمیل کا خواجد کا میس کی بارسے بیس کی مسلمان کی زبان سے اسلام کے بارسے بیس کی بارسی سند کا موقع ملا کہیں مسلمانوں کے خصوص عادات وافعال کو دیکھ کر انھیں اسلام کے بارسے بیس طارت وافعال کو دیکھ کر انھیں اسلام کے بارسے بیس جارت کا موقع ن بیرا ہوا۔ اس طرح اختلاط کے ذریعہ بگیا۔ سلام کا دعوتی عمل جاری بارسے بیس جو کیا۔ چی کیسومال کے اندر مغربی عملوں کے انگھوں گول نے اسلام کو دعوتی کر لیا۔

مغربی مستھرین کی ایک ضرورت بیتی کہ وہ اپنی با تحت تو موں کے مذہب اور کلچرکو جانیں۔اس بنا پراستشراق کوفیر معمولی فروغ ہوا۔مغربی علماء بہت بڑی تعداد میں اسلامی کلٹریچ اور اسلامی کلچرکا مطالعہ کرنے گئے۔اس کے ذرابیدان کے درمیان وسٹے بیانہ پراسلام کا تعارف پھیلا۔ بہت سے اٹل علم یا تو گہر سے طور پر اسلام سے متاثر ہوئے مثلاً برطانی اسکالر سرنامس کار لاگر فیے و بیان کا تاثر یہاں تک بڑھا کہ اٹھوں نے اسلام قبول کرایا۔مثلاً ہنگری کے اسکالرعبد الکریم جریانوس فیجرہ۔

#### پُرُامن داخله

جنوب مشرقی ایشیا کے علاقہ میں 200 ملین (20 کروڑ) مسلمان ہیں۔ صرف انڈو نیشیا میں 120 ملین مسلمان ہیں۔ بیہ تعداد کی بھی دوسرے سلم ملک سے زیادہ ہے۔ اس علاقہ میں مسلمانوں کی کثیر تعداد کا سب سے زیادہ اثر اُٹیٹر پہلو ہیہ ہے کہ دو مکمل طور پر صرف تبلیقی عمل سے ذریعہ مسلمان ہوئے ہیں۔ اس علاقہ میں بھی بھی مسلمانوں کی طرف سے کوئی فوجی اقدام نہیں کیا گیا۔

اس علاقہ میں اسلام کا نمایاں ظہور 13 ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ اور بکی و وصدی ہے جس میں مسلمانوں کی سیاسی طاقت پر زوال آیا۔ پروفیسر ٹی ڈیلیوآ رطڈ نے لکھا ہے کہ جزائر طایا کی تاریخ چیچلی چیصد ایوں میں اسلامی تاریخ کا نہایت میں آموز باب جیش کرتی ہے جہاں اسلام کی اشاعت تمام ترصرف تبلیغی کوششوں کے ذریعہ بوئی (صفحہ 267)

13 وین صدی وه صدی ہے جب کہ اسپین میں اسلامی سلطنت پر زوال آیا۔ اور یکی وه صدی ہے جب کہ اسلام جزائر ملا یا میں گلری فتح حاصل کر رہا تقا۔ ڈاکٹر کر فورڈ (Dr. Crawford) نے اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ بڑا جیسے جن اتفاق ہے کہ اسلامی نم جب بین اس وقت ایشیا بشن بڑھ رہا تھا جکہ وہ یور ہے سے نکال ویا گیا تھا۔

پروفیسرآ رملذ اپنی کتاب پر پیتگات ف اسلام میں لکھتے ہیں کہ بعد کے سالوں بٹیں اگر چید اسلام کی طلق بیٹ ہیں کہ بعد کے سالوں بٹیں اگر چید اسلام کی طبیعت بیٹ بعث بیٹ بھی اس کی فکر کی اور روحائی نبقہ صاحت کی رکاویٹ کے بغیر جاری رہیں۔ جب منگول قبائل نے 1258 میں بغداد گوتیا کہ کی اور جب فرق نیز نیز نیز نے 1258 میں مسلمانوں کو اور جب فرق کی دیا ، اور جب نوائد کے مسلم سلطان نے عیسائی بادشاہ گوترائ اور کیا اس وقت اسلام شاکل افرایقہ میں اپنی اجگر یا بھی اضحاط کے خاصہ میں اختاط کے کھاتے میں اسلام نے اپنی بھش شائد ارنگر رکی دورہ وائی فتو حاصہ ماکس کی ہیں (صفحہ 2) کات میں سامل میں ہیں (صفحہ 2)

وان لیر(Van Lear) نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی انڈونیشیا کی تاریخ میں واغل ہوتا ہے دوایک نامطوم دنیا میں واخل ہوتا ہے لوگ عام طور پر پیر بیجیجة ہیں کھوئی پراسرار، مجواتی طاقت کارفر ہاتھی جس نے جنوب مشرقی ایشیا کے لوگوں کو اسلام میں داخل کردیا۔

میسی ہے کہ ایک مجزاتی طاقت اس اشاعتِ اسلام کے پیچیے کام کر رہی تھی۔ مگریہ کوئی پُر اسرارطاقت ندتی بلکہ بیاسلام کی دئوئی طاقت تھی۔ اسلام کی دئوئی طاقت کے اندر بلاشیداں بات کی مجزاتی صلاحیت بچیسی ہوئی ہے کہ دہ لوگوں کو اپنی طرف مجینچے اور لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے مجبور کردے۔

اس علاقے میں اسلام تاجموں کے ذریعہ داخل ہوا۔ تاجر کے اندرجوا طلاقیات ہوتی ہیں وودا گل کی اطلاقیات ہیں۔ بہتر بین وائی وہی ہے جوتا جرکی طرح مدعو کے ساتھے معاملہ کرے۔ ایسا دائی کھی اپنے مشش میں ناکام ٹیس ہوسکتا۔

اکس ڈی ٹاکویل (Alex de Toqueville) نے لکھا ہے کہ تجارت منشدہ دانہ جذبات کی قائل ہے۔ تجارت اعتدال اور مفاجمت کو پئد کرتی ہے۔ تاجرآ دی اس معاملہ میں نہایت مختاط ہوتا ہے کہ وہ طعمہ سے اعراض کرے۔ تاجر برداشت والا ہوتا ہے۔ تجارت ایک تاجر کے اندر بھی صفات پیدا کرتی ہے۔ ای لیے ایک مفکر نے کہا ہے کہ خدا تجارت کو اپنا ممکن نیا تا ہے:

God is making commerce His missionary.

جنوب مشرقی ایشیا کا پوراعلاقہ سمندروں کے کنارے آباد ہے۔ اس علاقہ میں مسلمان تا چرکی حیثیت سے داخل ہوئے۔ وہ سمندروں کے ذریعیہ سؤکرتے ہوئے ان ممالک میں پینچے۔ افھوں نے ان ملکوں میں اپنی تجارتیں پھیلائیں۔ یہاں کی عورتوں سے شادی کی ۔ یہاں کے لوگوں کو اپنا شریک کار بنایا۔ اس طرح مسلمانوں اور یہاں کے غیرمسلموں کے درمیان ایک مسلمل اختلاط شروع ہوگیا۔

اس اختلاط کے دوران فطری متیجہ کے طور پر بار بارمسلمانوں کا دین زیر بحث آنے لگا۔ مسلمانوں نے ان ملکوں میں داخل ہوتے ہی یہاں کی زیا تیں سیکیسے نیز انھوں نے یہاں کے کلچرکوا فتیار کر ایا۔اس طرح معتمل فضا میں اختلاط کے متیجہ میں اسلام پیسلند لگا۔

### اذان كانظام

فرانس کے ایک مشہور آرٹسٹ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کا سابق نام برنارڈ جو تھا اور موجودہ اسلامی نام عبدالعزیز رکھا گیا ہے۔ انھوں نے بتایا کہ جھھے اپنے فن سے عشق تھا۔ اور اس کے لیے میں دنیا کے ملکوں میں کثر ت سے سفر کرتا تھا۔ اس سلطے میں میں مصر گیا۔ اور قاھرہ اور اسکندر یہ میں چندروز قیام کیا۔

ایک دوز جب کہ بیٹ قاہرہ کی سمز تاہرہ کی سرکوں پر جال رہا تھا، میرے کان بیس ایک پرکشش آواز آئی، بیاذان کی آوازشمی ۔ جو مجر کے بیناروں ہے بلند ہورت تھی ۔ اس شم کی آواز میں نے پہلی باری تھی ۔ ججھ مزید ججو ہو تی جب بجھے معلوم ہوا کہ بینماز کی پکار ہے تو میں سمبد میں گیا، اور لوگوں کو صف بست نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اذان کی آواز اورنماز کے مناظر نے ججھ فیم معمولی طور پر متاثر کیا۔ میں فرانس آیا تو میں نے اسلام کار جیج تلاش کر کے اسلام کا مطالعہ شروع کردیا۔ میں نے قر آن کی تلاوت کے کیسٹ بھی سے ۔ ان عربی کیسٹوں کو اگر چی میں سجھتا نہ تھا گران کا سنا تھے بہت اچھا لگنا تھا۔ اس لیے میں ان کوسٹاریا۔

اس کے بعد میں دوبارہ صرکیا۔ وہاں میں نے الاز حر سامنے اسلام تجول کرایا۔ اب میں محمول کرتا ہوں کہ سابات'' رہنارڈ جو'' اور موجودہ عبد العزیز میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اسلامی عقیدے نے میرے طریقے کو بدل دیا ہے۔ تاریکی کے بعد اب میں روڈنی میں آگیا ہوں ۔ مجھا بچہ اندرایک ایسا سحون محمول ہورہا ہے جس سے میں اس سے پہلے بھی آشانہ تھا۔ اسلام میری روح اور میرے جم میں خون کی طرح رواں دواں ہے (الدعوۃ 2 جمادی الا ولیٰ 1410 ھے 30 نوم بر 1429ء)

ا ذان کا نظام گویامتو جرئے کا نظام ہے۔ کسی بستی میں مسجد کے اوپر سے جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو وہ ایک طرف اہل ایمان کو یاد دلاتی ہے کے فرش نماز کا وقت ہو گیا اہم نماز کی ادائیگ کی تیاری کرو پر پنانچے اہل ایمان اپنے کا مول کوچھوڈ کر نماز کی طرف متو جہوجاتے ہیں۔ ای کے ساتھ اذان کا ایک عمولی پیغام تھی ہے۔ اذان جب فضا میں بائد ہوتی ہے تو وہ ہر انسان کونوروفکر کی طرف دعوت دیتی ہے۔ وہ ہرانسان کے اندر تاثی و جمجو کی روح ہیدار کرتی ہے '' آؤفلاح کی طرف'' کے الفاظ کوئن کر وہ اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ انسانی فلاح کا وہ کون سا راستہ ہے جس کی طرف محمد کی ہیآ واز ممیس پکاراری ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جب کہ اذان کی آواز نے لوگوں کے اندرجسس پیدا کیا ، وہ تلاش و تحقیق میں لگ گئے میہاں تک کہ ان پر دسن اسلام کی صدافت کھی اور وہ اس کے دائر وہیں دائش ہوگئے۔

اذ ان کا پیدنظام بلا شیرا پنے اندرا یک عظیم دعوقی پیلور کھتا ہے مگر اس نظام کا فائدہ صرف اس وقت ل سکتا ہے جب کہ حالات پوری طرح معتدل ہوں ، جب کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان فرت اور کشیدگی کی فضانہ یائی جاتی ہو۔

متجد کی اذان بذات ذور دئوت نہیں ہے ، وہ دئوت کی ابتدائی تقریب ہے۔ وہ لوگوں کو دعوت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ وہ اسلام کے مطالعۃ کاشوق پیدا کرتی ہے۔ ایس حالت میں ضروری ہے کدمسلمانوں اور غیرمسلموں کے درمیان ہر قیت پر معتدل فضا باقی رکھی جائے ، کسی بھی حال میں اس کوچڑنے نید یا جائے۔

#### براهِ راست انداز

کی دور کے دعوتی واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عمرین الخطاب ایک روزرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ۔رمول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے ملاقات کی توفر ما یا : اَسْلِیم بیا ہن المحتطاب (اسے خطاب کے بیٹے ،اسلام تجول کرو) تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد عمرین الخطاب نے کلمہ شہادت اوا کر کے اسلام تجول کر ایلے۔ اور رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے زیر دست ساتھی اور معاون بن گئے۔

دورادل ٹیں بہت سے وا تعات ملتے ہیں۔ جب کہ ای طرح آیک شخص کے سامنے برجستہ اور براہِ راست انداز ٹیں اسلام بیش کیا گیا۔ دلیل اور تبدید کا انداز اختیار کئیں کیا گیا۔ ہیہ برجستہ اور براہِ راست انداز اتناموٹر ثابت ہوا کہ بخاطب نے اسلام قبول کرلیا۔ دوراول ٹیس عرب کے اندر اور عرب کے باہر جولوگ اسلام لائے ان میں اکثریت ایسے تی لوگوں کی تھی۔

اس کا راز دا گی کا بیتین این ذات میش دگوت ہے۔ جب کی انسان کوایک حقیقت پر گہر ایقین ہوجائے تو اس کے بعد وہ اس کو چیش کرنے کے لیے نہ کوئی تمہید کرتا اور نہ دملی ڈھیٹر تا ہور نہ دملی ڈھیٹر کر اور نہ دملی ڈھیٹر کر اس خیش کر کا دھیٹر تا ہے۔ جب کے سامنے پیش کر کا دھیٹر تا ہے۔ جس صداقت کو وہ بہتمائی نام تا ہے۔ جس صداقت کو وہ بہتمائی مائے ہوئے ہے ، اس کے متعلق اس کا احساس یہ ہوتا ہے کہ خاطب کو بھی اس کو ای طرح مائے بیتا ہے۔ اس کے اس کو باتا ہے۔

تاریخ میں اس کی مثالیس کثرت ہے پائی جاتی ہیں کہ ای طرح کے ایک برجسۃ اور پیشی کلیکون کرلوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ کی صاحب بیٹین مسلمان کی گفتگو کسی بادشاہ یا سردار ہے ہوئی۔مسلمان نے اپنے بیٹین کے زور پر اس کو براہ داست انداز میں اسلام قبول کرنے کی وقوت دی۔ اس کا نتیجہ یہ دوا کہ اس شخص کے اندرائی تجسس کی کیفیت پیدا ہوگئی۔ اس نے سوچنا شروع کیا کہ اسلام کی وہ کون می صفت ہے جس نے ایک آدی کے اندر بی یقین پیدا کر دیا کہ وہ اس طرح براہ راست انداز شن اسلام کا دائی بن جائے۔اس تیس کے بعد فطری طور پر اس نے معلومات حاصل کرنا نشرورخ کیا پیہاں تک کہ دواسلام میں داخل ہوگیا۔ اور قدیم روازج کے مطابق، جب وقت کا بادشاہ یا سردار اسلام میں داخل ہوا تو اس کے ماتحت لوگ بھی بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہوگئے۔

برجنگی کا بیا نداز کر بول میں آج بھی باتی ہے۔ مولانا انیس لقیان ندوی جواتشریز اوسال سے عام طور پر بیز راج پر اس کے عام طور پر بیز راج پر ایا ہے کہ دوہ اسلام کی بات کو براہ راست اور بے تکلف انداز میں فیرسلموں کے سامنے فیر کر دیتے ہیں۔ حشاؤ ایونگی کے ایک عرب نوجوان اجم عبد اللہ العولی بی جوانی کی کر بینے والے ہیں۔ وہ مشدہ عمر بادرات کی بحر بیز (میل فون 1900) انھوں نے متعدہ عمر بادرات کی بحر بیز (میل فون 1900) انھوں نے بہتا کہ اور ایک بیا کہ بیار انسان ہو بیا کہ بیا ہے۔ حشاؤ جب وہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا ہے۔ حشاؤ جب وہ جب کیا جبنی سے سابقہ فیر آتا ہے تو اکثر وہ پوچنتے ہیں کہ جہارا مذہب کیا ہے۔ حشاؤ جب وہ جواب ریتا ہے کہ سیجیت تو وہ بے تکلف انداز میں اس سے کہتے ہیں کہ سیجیت تو وہ بے تکلف انداز میں اس سے کہتے ہیں کہ سیجی کیوں برسلمان کیوں میں۔

#### Why Christian, why not a Muslim?

انصوں نے بتایا کہ میرے علم کے مطابق اس طرح کئی لوگ اسلام میں داخل ہوگئے۔اس طرح کا براہ راست جملہ من کرانھیں اسلام کے حزید مطالعہ کی رخبت ہوئی اورآ خرکا رانصوں نے اسلام قبول کرلیا۔

د گوت اپنی ذات میں ایک طاقت ہے۔ داگی کے پاس اگر اور کچونہ ہوتو اس کا پریشین ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار بن جا تا ہے کہ اس نے آخری صداقت کو پالیا ہے۔ ایک اسی صداقت جس کے سواانسان کے لیے نجات اور کا مہائی کا دوسرا کوئی راسترنیس سے پیشین اس کو مجبور کرتا ہے کردہ مرا پادا گی بن جائے۔ وہ لوگول کا معالمہ میں غیر جانب دار ندر ہے۔

### تاریخ کی زبان سے

قرآن كى سورەنمبر 48 شمار شادە واكىرىس اوروەاللىر جى نے اپنے رسول كو ہدایت اورد مین قل كے ساتھ سيجا تاكدوه اس كوتمام دین پر خالب كردے \_اورالله كافی گواہ ہے - هُوالَّذِينَّ كَا لَهُ لَسَلَى رَسُولَهُ بِالْهُهُلَى وَدِيْنِي الْحَقِّ لِيُنْظَهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِي كُلِّهِ • وَكُلَّى بِالمُنْهِ شَهِيْنًا أَنْ (الفتح 28)

اس آیت میں اظہارہ بن سے مرادہ بن کاری اورنظریاتی فلہ ہے۔ اس کا مطلب ہیہ ہے کراند تعالی نے اپنے چغیر کے ذریعیجس دین فطرت کو بھیجا ہے دوا پٹن ذات میں یہ طاقت رکھتا ہے کہ انسان کو سخر کر سکے ۔ وہ دوسرے تمام افکار پرنظری اورفگری فلبہ حاصل کر لے ۔ و کھنی باللہ شہیدا کا مطلب ہیہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی یا فیمرسیاسی طاقت اس کی راہ میں رکا وٹ ٹیمیں بن سکتی۔ اس بیغام کی نظریاتی صداقت اپنے آپ میں اس بات کی ضامن ہے کہ وہ مفتوح و منطوب فیہ ہو، دوا پٹی تنجیری صفت کو کھی ند کھوے۔

پیشم راسلام ملی الله علیه ولم سرزماندیش جولوگ اس دفوت سے متاثر جوکراس کے دائرہ یش آگے دوسب ودی تنے جن کواس دفوت کی نظر پاتی صداقت نے مفتوح کیا تھا۔ اس کے بعد عرب سے باہر کے ملکوں میں اسلام کو جو چیلا کو حاصل جوادہ بھی ای نظر پاتی قوت سے جواند کر شمشیری قوت سے (اس کی نفسیل پر وفیمر آرمانڈ کی تاب پر پیچنگ آف اسلام میں دیکھی جاسکتی ہے)

اس معاملہ کی تاریخی مثال تا تاریوں کا واقعہ ہے۔ یہ وخش قباک نتے جوع ہای طافت کے آشری زبانہ میں ترکساتن ہے نکلے اور سمر قدے لے کر حلب تک مسلم دینا کو تاراج کر ڈالا۔ انھوں نے عمامی سلطنت کوشتم کردیا او مسجدیں ،کتب خانے اور دومرے دیٹی ادارے بٹراروں کی تعداد میں تباہ کردیے۔ ان کا سیاسی رعب اثنا پڑھا ہوا تھا کہ اس زبانہ میں کہا جائے لگا: افدا قبیل لک النئٹو انھو موا فلا تصدّق (اگرتم ہے کہا جائے کہتا تاری فکست کھا گے تو تم اس کونہ بانا) مگرصرف پچاس سال کے اندر میں مجوزاتی واقعہ ہواکہ پیشتر تا تاری اپنے قبا کی دین کو چپوڈ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ جولوگ پہلے اسلام کے دشمن شقے وہ اسلام کے دوست اور صامی بن گئے۔ میں مجوزہ کیوں کرچیش آیا ،وہ ان طرح چیش آیا کہ تا تاریوں نے سیای غلبہ حاصل کرنے کے بعد بہت بڑی تعداد میں مسلمان ٹورتوں اور مردول کو پکڑ ااوران کو اپنے گھروں میں خدمت گار کے طور ررکھالیا۔

ان خدمت گار مسلمان عورتوں اور مردوں سے نیز علاقد کے دوسرے مسلمانوں سے متات کی دوسرے مسلمانوں سے متات رہوں کے متات ہوں کے بتاجید شن ایسا ہوا کہ مسلم طور پر تا تاریوں کے علم بیس آئے گئیں۔ اسلام کی بین خدائی تعلیمات جو فطرت پر پڑی تھیں اٹھوں نے تا تاریوں کومتا تر کرنا شروع کیا۔ افھیں واضح طور پر نظر آنے لگا کہ ان کے تاباکی کلچراور مذہب کے مقابلہ بیس کرنا شروع کیا۔ اور کہ بہتر ہے۔ اس کے بتیجہ بیس ایسا ہوا کہ دھیرے دھیرے ان کی بیشتر میں اتعداد نے اسلام تجول کرلیا۔
تعداد نے اسلام تجول کرلیا۔

ضدا کے دین کے دامی کے لیے یہ ایک عظیم بشارت ہے۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی حیثیت ایک نظریاتی سپر پاور کی ہے، جو ہردو ہری سپر پاور پر خالب آنے کی طاقت رکھتی ہے۔ خواد وہ میای سپر پاور ہو یا اقتصادی سپر پاور یا عسکری سپر پاور۔ اسلام کا لل صداقت ہونے کی بنا پراسچ آپ میں میصفت رکھتا ہے کہ دو انسان کی فطرت میں اپنی جگہ بنائے ، وہ انسان کو اندر مے متح کرے اور جس نظریہ میں انسان کو اندر ہے متح کرنے کی طاقت ہواس نظریہ کے چیلا کو کو رو کنا کی بھی طاقت کے لئے ممکن ٹیس۔

اسلام کی بیرصفت دائی کے لیے یقین واحقاد کا سرچشہ ہے۔ ووال یقیین کے ساتھ المتنا ہے کہ خارجی حالات تواویظا ہر کتنے ہی مخالف ہوں اور دوسری طاقتوں نے بظاہر خواہ کتنا ہی نہ یاوہ زورحاصل کرلیا ہودوہ کی بھی حال میں وائی ہے مشن میں رکاوٹ بننے والے ٹییں۔ اس سے آگے بڑھ کر دائی کو بیدیقین ہوتا ہے کہ اس کے ربانی مشن کے لیے ہر مشکل غذا کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے دشمن بھی امکانی طور پر اس کے دوست ہیں۔ دعوت اس کے لیے ایک ایسا ہر ترحل ہن جاتی ہے جوتمام مشکلات ومسائل پر فائن ثابت ہو۔

# فطری ساد گی

ایک سلمان اپنے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا استے بٹس ایک گھنمی وہاں آیا۔ اس نے کہا کہ بٹس گور کھ پور کا ایک برجمن ہوں۔ میرے دل بٹس کئی سال سے ایک گھنگ ہے۔ بٹس نے بہت سے بیٹر توں اور پادر یول سے پوچھا گر تجھے اظمینان نہ ہو سکا۔ بٹس اس طاق بیٹس ہوں کہ آوئ کے لیے تجاہت کا فرایعہ کیا ہے۔ آخری رسول صلی اللہ علیہ و ملم کو پیٹیر شلیم کرنا۔ اور ان کے بتائے ہوئے رائے کے مطابق ، آخرت کی گھر کرنا۔ برجمن نے کہا کہ بٹس اسلام کی ان تیٹیوں پاتوں کو مانتا ہوں۔

یہ بائیں ہورای رہی تھیں کو استے میں مغرب کی اذان کی آواز آئی اللہ اکبراللہ اکبری آواز فضا میں گوخیز نکی مسلمان نے کہا کہ چلئے محبد میں چل کرنماز پڑھے لیں۔اٹھوں نے کہا کہ میں کیسے نماز پڑھوں گا میں تو ایک غیر مسلم ہوں۔مسلمان نے کہا کہ جب آپ اسلام کی ان ٹیمن بنیادی باتوں (توحید،رسالت، آخرت) کا افراد کرتے ہیں تو آپ مسلم ہیں وہ دواضی ہوگئے اور وضوکر کے مسلمان کے ساتھ مغرب کی نماز میں شریک ہوگئے (کی جعید 15 ایر بل 1989)

اس فتم کے بے شار واقعات ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کس قدر سارہ مذہب ہے۔ اسلام کی بیسادگی جی اسلام کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اسلام انٹازیاد وسادہ مذہب ہے کہ جر مسلمان اس کو بچھسکتا ہے۔ وہ انٹا فطری مذہب ہے کہ کوئی بھی شخص جو اس کو خالی الذھس ہو کرنے وہ فورائس کے دل کو انتیال کر سے گا۔

اسلام کے پھیلنے میں رکاوٹ صرف اس وقت ہوتی ہے جب کہ اسلام کو سننے اور بھیجئے کے لیے معتدل فضا باتی نہ ہو۔ هیقت ہیہ ہے کہ مسلما نول اور غیر مسلموں کے درمیان اگر اجنہیت حاکل نہ ہو، اور ان کے درمیان تناؤ کا ماحول تم ہوجائے تو منظم تینی کوشش کے بغیرا پنے آپ اسلام کی تینی ہونے گئے۔مسلموں اور غیر مسلموں کے درمیان روز اندکا عام میل جول بی اسلام کی اشاعت کا ذریعہ بن جائے۔ دوسرے ذاہب جوآج دیا ہیں پائے جاتے ہیں ان میں عقائد اور عبادت کا نظام اتنا چیدہ ہے کہ صرف اعلیٰ تربیت یافتہ (علاء) تن اس کی تلیغ کر سکتے ہیں۔اسلام کا معالمہ بالکل اس سے عملق ہے۔اسلام ایک انتہائی سادہ اور کا لی طور پر ایک فطری نذہب ہے۔اس کیے ہر مسلمان اس کی تلیغ کرسکتا ہے۔ ہر سلمان اس کی اشاعت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

ہزارد لوگ جو ہر روز دیئے کے مختلف حصوں میں اسلام قبول کرتے ہیں ان کا مطالمہ زیادہ تر یکی ہے۔ دہ کس تربیت یا فیوسٹن کی تیلی ہے۔ اسلام میں وافعل ٹیس ہوتے بلکہ بیشتر حالات میں ایساہوتا ہے کہ مسلمانوں سے ممیل جول کے درمیان اقیمیں اسلام کی تجربہ ہوتا ہے۔ اس سے ان کے اندر تلاش کا جذبہ جا کتا ہے۔ اس کے بعد وہ قرآن یا دوسری اسلامی کی کما ہیں پر ھتے ہیں یہاں تک کسر پر متاثر ہوکراسلام قبول کر لیلتے ہیں۔

اسلام کی پوری تاریخ میں بیکی فطری عمل جاری رہاہے۔ ہر دور میں اور ہر مقام پر یہی ہوا ہے کہ روز مرم کے انسانی اور سابی تعاقات کے درمیان لوگوں کو اسلام کا تعارف ملتا رہا اور وہ اسلام کواچنے دل کی آواز پاکراس کو تبول کرتے رہے۔ بیٹل اگر بھی عارض طور پر زکاہے توصرف اس وقت جب کہ کی وجہ سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تتی پیدا ہوگئی۔ اور اس کے نتیجہ میں بیہ واکہ معتدل حالات میں دونوں گروہوں کا ملنا جانا ختم ہوگیا۔

اسلام کااصل وعوقی مسئلہ تعارف کا ہے نہ کہ تجوایت کا ۔ تعارف کا کام آگر معتمل حالات میں انجام پار ہا ہوتو اس کے بعد قبولیت اپنے آپ آتی ہے ۔ یہاں تعارف اور قبولیت میں کوئی فاصلہ تیں ۔

جب بھی ایسا ہو کہ تعارف اور تبولیت میں فاصلہ پیدا ہوجائے تو پیٹی طور پر بچھ لینا چاہیے کرسیح فضانہ ہونے کی بنا پر تعارف اپنی بیچ صورت میں نہیں ہور ہاہے اس لیے بظاہر تعارف کے باوجو دلوگوں نے اسلام سے دوری اختیار کر کھی ہے۔

۔ بیا یک حقیقت ہے کہ اسلام کی غاط تصویر تکی اسلام کی آجو لیت کی راہ میں واحدر کاوٹ ہے۔ آگر لوگوں کے سامنے اسلام کی حیجے تصویر آجائے تو وہ اسلام کی طرف اس طرح دوڑیز ہیں گے جس

طرح پیاسا آ دمی یانی کی طرف۔

خدا کی طرف سے جینے دین آ ہے وہ سب سادہ اورفطری تعلیمات ہی پرمشتل تھے۔ بعد کے زمانے میں ان ندہوں میں انسانی ملاوٹ شال ہوگئی اس طرح ان مذاہب نے اپنی سادگی کھودی، وہ انسانی فطرت کے غیرمطال ہوکررہ گئے۔

اسلام کی خصوصیت ہیہ ہے کہ وہ ہر شم کی انسانی ملاوٹ سے پاک ہے اس لیے اس کی فطر می سادگی ہدستور قائم ہے۔ اسلام کی اس خصوصیت نے اس کو ایک الیا واصد دیں بنادیا ہے جو انسانی فطرت سے کامل مطابقت رکھتا ہے۔ انسان کی فطرت اور اسلام میس کسی قسم کی کوئی دور می حائل منبیں۔

# امكانات دعوت

### دور پُسر

قرآن کی سورہ نمبر 2 ہیں اس وقت کے اہل ایمان کو بید دعا سکھائی گئی کہ \_\_\_ اے 
ہمارے رہ بم پر وہ بعر تبحد اُل جیسا تو نے ڈالا تھا ہم ہے اگلوں پر -اے ہمارے رہ بم 
ہمار کارساز ہے ۔ پس اُلا کارکر نے والوں کے مقابل بھن ہماری مدفر با (البقرہ 284\_286) 
ہمارا کارساز ہے ۔ پس اُلا کارکر نے والوں کے مقابل بھن ہماری مدفر با (البقرہ 286\_284) 
اللہ تعالیٰ کی بیسنت ہے کہ جب وہ کی گروہ کے لئے کی خصوصی عطیر کا فیصلہ فرماتا ہے تبو 
ہینگی طور پر اس کو فدکور گروہ کی زبان پر دعا کی صورت بی جاری کرتا ہے ۔ بیکی مطالمہ اس دعا کا 
ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیعلہ بھاری کہ بعد کے داع اِن بین انجام دے کیسی جس کو چھے لوگ صرف 
جائے ۔ وہ وجوت کے کام کونسینا مجالات کی ماحول بین انجام دے کیسی جس کو چھے لوگ صرف 
خشکل صالات بین انجام دیتے تھے۔

چھلے چودہ موسال میں تدریج کے ساتھ شہیل کا بیٹل مسلسل جاری رہا یہاں تک کداب بیسویں صدی کے آخر میں بیدر بیٹی ٹال اپنی آخری حد کوئٹی چکا ہے۔ موجودہ زمانہ کے املی ایمان کے لیے اب آخری طور پر میکن ہوگیا ہے کدوہ دوست کے کام کوانتہائی آسانی کے ساتھ انجام دے سکیں، اس انتہارے پچھلا دوراگردو بیٹس تھا تو موجودہ دورگو یا دوریٹر ہے۔

دعوت کی تاریخ بتاتی ہے کہ تدمیم زمانہ ہے داعیوں کو مفلوبیت کے حالات میں وعوت کا کام انجام دینا پڑا تھا۔ اس کے بعدالمی باطل پراملی تو حید کو خلیہ حاصل ہوا، آمیس ما حول کے اندر خالب حیثیت حاصل ہوا، آمیس ما حول کے اندر خالب حیثیت حاصل ہوگئی ۔ اس طرح ابدر کے دور میں میمکن ہوگیا کہ حق کی وعوت کو خلیہ کے ماحول میں انجام دیا جا سکتھ۔ ای طرح تاریخ بتاتی ہے کہ ابتدائی دور کے اہل ایمان کو حق بی ماحول میں وعوت کا کام کرتا پڑا تھا۔ اس کے بعد فتو حات ہوگیں اور حالات بدلے بیمال تک کہ انھیں میر موقع ماکہ دو وخش حالی کے ماحول میں وعوت کا کام کرتا ہیں۔

تاریخ بتاتی ہے کہ اس طرح بتدریج براعتبارے وقوت الی اللہ کا کام شکل سے آسانی کی

طرف سفرکر تارہاہے۔جس پہلو سے بھی جائز ہ لیا جائے یمی خدائی منصوبہ تاریخ میں عمل کرتا ہوا دکھائی دیےگا۔

قدیم زمانہ شی توحید کی وعوت کا کام فرجی جر کے ماحول میں انجام دینا پڑتا تھا۔ طفائے رماشدین کے زمانہ میں بیہ ہوا کہ فرجی جر کے دوسب سے بڑے عالمی ستون ساسانی امپار تواور با زنطینی امپار کو اہل ایمان نے تو ڈویا۔ اس کے بعد فدہجی آزادی کا دور شروع ہوا جوابی فطری رفتارے بڑھتار ہا۔ یہاں تک کے وجودہ زمانہ میں عالی شکح پر بیان لیا گیا کہ فرجی آزادی ہر انسان کا پیدائش تق ہے۔ اس طرح میکن ہوگیا کہ جس وقوت کے کام کو پہلے فدہبی جرکے ماحول میں کرنا پڑتا تھا اس کو اب فرجی آزادی کے ماحول میں انجام دیا جائے۔

قدیم زمانه شرس خراورا بلاغ کے ذرائع بہت محدود تھے۔ دائ کے لیے دور کے علاقوں کا سخر کرنا بہت رہوں کے علاقوں کا سخر کرنا بہت و دشتی کہ دوائی اپنی آ واز کو دور کے سخر کرنا بہت و شوار قبار اس کی جمی کوئی سیل موجود دیشتی کہ دول کے مشابات تک پہنچا تک موجودہ زمانہ یش (communication) کے جدید ذرائع نے اس آ سائی کو آخری مدتک پہنچا تا دیا۔ اب دائی کے لیے تیز وفار سفزی آسان ہوگیا اور اپنی آ واز کو دور دراز مثابات تک پہنچا تا مجی۔

قدیم زماندگانسانی علم زیاده تر قیاسات اورتو جات پر بخی تھا۔ چنانچو وورین میں تئے کے لیے ایک مستقل ذہنی رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ موجودہ زمانہ میں ایک نیاانقلاب آیا جبکہ انسانی علم کوخفائق فطرت کی بنیاد پرتھکیل دیا گیا، اس کا متیجہ بیہوا ہے کہ موجودہ زمانہ کا انسانی علم دین تی کی تصدیق کے ہم معنی بن گیا، وغیرہ۔

دعوت کی تاریخ آب دورِعُسر سے نکل کر دورِیُسر میں پینچ گئی ہے۔ بیایک خدا داد نعت ہے ۔ اب داعی کے لیے ممکن ہوگیا ہے کہ دوہ اس دعوق عمل کو یُسر کے ماحول میں انجام دے سکے جس کو پہلے عُسر کے ماحول میں انجام دیتا پڑتا تھا۔

#### دين فطرت

قرآن میں ہے کہ کچھ لوگ رسول الند علی وسلم کے پاس آنے اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ان کے بارے میں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ \_\_ اور جب وہ ان کوستایا جاتا ہے توہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ بے شک میتن ہے ہمارے رب کی طرف ہے، ہم تو پہلے ہی ہے اس کو ہانے والے تھے ( القصعی 53 )

اسلام فطرت کا دین ہے۔ وہ انسانی فطرت کی پیکار ہے۔ اگر آ دمی کی فطرت پر مصنوعی پر دے نہ پڑے ہوئے ہول تو وہ اسلامی کو پاتے ہی اس کو پیچان کے گا۔ اور اس کو اپنی نیچز تجھرکر فوراً قبول کرے گا۔ اسلامی اور انسانی فطرت دونوں ایک دوسرے کا شخیل (counterpart) ہیں۔ شیقی انسان اور شیقی اسلام کے درمیان کوئی دور کی یا اجنہیے تہیں۔

اسلام کی بیصفت اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس نے اسلامی وقوت کواس کے داعیوں کے لیے ایک اسان کام بنادیا ہے۔ گویا کہ اسلام کا دا گی دوسروں کو وہی چیز دیتا ہے جس کا وہ پہلے ہی سے انتظار کررہے ہیں۔ فاری شاعر کامیشھراں معالمہ پر پوری طرح صادق آتا ہے: جمدآ ھوان محراسر خودجہا دو برکف بداروں کے بدھارتوں کا کہ توان وہ کار توان کا کہ دور ہے بدھار خوانی آکد

یکی وجہ ہے کہ اسلام بعد کے دور ش کسی خاص تنینی کوشش کے بغیر ساری دنیا میں پھیل گیا ۔ بے شارلوگوں نے اس کواپنے دل کی آواز مجھ کر اے قبول کرلیا۔ اس کی مثالیس کثر ت ہے چھیلے زیانوں میں تھی یا کی جاتی ہیں اور موجودہ زیانہ میں تھی۔

موجودہ زمانہ میں شخاف ملکوں میں جولوگ اسلام کو قبول کررہے ہیں ان کے تاثرات اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ کے ایک تعلیم یافقہ شخص مسئر گیری ملر ( Gary Miller نے اسلام قبول کیا۔ وہ پہلے میسائی تتے ۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں اپنے خدب کوچھوڈ کر اسلام قبول کرایا۔ انھوں نے جواب دیا کہ میش نے خدب کوئیس بدلاہے بلکہ میش اپنے خدب کی طرف واپس ( Tevert ) آیا ہوں۔ اس واقعد نے اسلامی دعوت کے تی میں اہدی طور پر ایک موافق امکان پیدا کردیا ہے۔ انسان بھیشہ ایک ہی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ایک انسان اور دوسرے انسان میں طاہری اعتبار ہے کچھ فرق ہوسکتا ہے گر پیدائتی فطرت کے اعتبار سے ایک انسان اور دوسرے انسان میں کوئی فرق میں الامید میار لیکھ نے انسان کے لیے تھی باتی روواول کے انسان کے لیے اسلام میں جو ایک تھی وہ کا اعتبار دویا تو کے انسان کے لیے تھی باتی رہے گی۔اس معاملہ میں نہ زمانہ کے اعتبار کے دکی فرق ہونے والا ہے اور پر جمار فیر کے اعتبار ہے۔

قدیم دورکوروایتی دورکہاجا تا ہے۔اورجد بید دورکوسکٹنی دور گراسلامی دعوت کے اختبار سے تیقیم تمام تر اضافی ہے۔روایتی دورہو یا سائنس کا دور یا سپرسائنس کا دور، ہر دور میں انسان کی فطرت ایک بی رہتی ہے۔ اسلام کا دا گی بعد کے دور میں بھی ای بیشین کے ساتھ اسلام کی دعوت کو کے کرا تھسکتا ہے جس طرح اس سے پہلے صحاب اور تابعین اسلام کی دعوت کو لے کرا تھے اور عرم ویقین کے مربا یہ کے بلی پر پوری آباد دنیا میں اس کو پہنچادیا۔

کی کام کی کام یا ہی کے لیے سب سے زیادہ انہت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کے کار کن نیٹین واعمّاد کے جذبہ سے بحر سے ہوئے ہوں۔ انھیں بیٹنگل طور پر ریٹیٹین ہو کہ دوجس پیغام کو لے کر اٹھے ہیں اس کو ہم حال کا میاب ہونا ہے، اس کی کامیابی کولو کی روسے والانہیں۔ اسلامی دعوت کو پینصوصیت کمال درجہ میں حاصل ہے اور اس کی پی خصوصیت اس کی کامیابی کی سب سے بڑی ضانت ہے۔

یمی وجہ ہے کہ دوراول میں سحاب اور تا بعین اپنے ملک کو چھوڈ کر دومر سے ملکوں میں پھیل گئے ، حالال کہ دہال کا کٹیچر وہال کی زبان ،اور ہر چیز یا لکل جھٹاف تھی ۔ان کے اس دعوتی اقدام کاراز بیتھا کہ اٹھیں بھین تھا کہ بظاہر خواہ کتنے ہی اختیاد خات ہوں انسان کی حقیقی فطرے ایک ہی دین کی طالب ہے،اوروہ میں ای مطلوب دین کا تحف کران کے پہال جارہے ہیں۔

### خدا کی نشانیاں

قر آن کی سورۃ نمبر 27 میں بتایا گیاہے کہ \_\_\_\_ اللّٰمَ کو این نشانیاں دکھائے گا تو آم ان کو پیچان او گے (انمل 93) دوسری جگہ قر آن میں ارشاد ہوا ہے کہ ہم ان کو این نشانیاں دکھا تیں گے آفاق میں بھی اورخودان کے اندر بھی ۔ یہاں تنک کہ ان پر ظاہر ہوجائے گا کہ میر قر آن ) حق ہے (حم السجد و 33)

ان آیوں میں میں پیشین گوئی گئی گئی کہ ایور کے زمانہ شربالی مادی نشانیاں ظاہر ہوں گی جوقر آنی حقیقوں کو قابل ٹہم بنائیں گی۔اس کے بعد پیشینین اس حد تک واضح ہوجائیں گی کہ لوگوں کے لیے ان کو مانے بغیر چارہ ندرہے۔موجودہ زمانہ میں سائنسی دریافتوں کے بعد سے پیشین گوئی آخری حدتک یوری ہوگئی ہے۔

خدا کاعظیرہ پہلے صرف ایک بنی عظیرہ معلوم ہوتا تھا۔ لیکن موجودہ زبانہ شل جو حقیقتیں دریافت ہوئی ہیں انھوں نے اس میسی عظیرہ کو مشاہدہ کے قریب پہنچا دیا ہے ۔ کا نکات میں دریافت ہونے والی جدید نشانیاں ایک محلی دلملین ہیں گئی ہیں جس کے بعد خدا کو مانا اتنائی تقیق بمن کیا ہے جنتا کہ دکھائی دینے والی چیزوں کو مانا (اس معاملہ کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہورا آم الحروف کی کتاب: غرب اور جدید چینلی کا

ای طرح تیامت اورآخرت کے ہارہ میں قرآن میں جن ہاتوں کی خبر دی گئی ہے وہ آج واقعہ کے روپ میں دکھائی دیے گئی ہیں۔موجودہ زمانہ میں فطرت کے رازوں کے اکتشاف نے انسان کوالی چیزوں کا تجربہ کرا یا ہے جوآ خرت کی حقیقتوں کوانتہائی حدثک قابل فیم بنادیں۔جس انسان کے اندر سچیدگی ہواوروہ سیل لینے کا مزان رکھتا ہواں کے لیے میڈئی دریافتیں انتازیادہ کافی ہیں کہ ان کے بعدا خرت پریقین کرنے کے لیے اس کو کی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مثالہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جب موجودہ دنا میں فقیم جو گی اور آخرت کا دن آتے گا تھ

مثلاً قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جب موجودہ دنیا میں ختم ہوگی اور آخرت کا دن آئے گاتو زمین بولئے گئے گی اور تمام ہاتوں کو بتا دے گی رکیو تمیلیا ٹھٹاٹ آخیہاڑ تھا) قرآن کی پینجر پہلے کی کو عجیب معلوم ہوسکتی تھی۔ پہلے کو کی شخص سیسوی سکتا تھا کہ زیٹن تو ایک بے جان مارہ ہے گچر ایک ایسی مادی چیز کسیے بولئے لگے گی لیکین موجودہ زمانہ میں مادہ کا بولنا ایک عام مشاہدہ کی چیز بن گیا ہے۔

آپ ایک ریڈ یوسیٹ لیس یا ایک ٹیپ ریکارڈ رلیس جس میں کیسٹ لگا ہوا ہو۔ پھراس کو ا پنی میز پررکھیں ۔ بظاہر بید بیڈیویا ٹیپ ریکارڈ رکمل طور پر خاموش ہوگا۔ وہ آپ کوایک بے زبان مادہ دکھائی دے گا لیکن جب آپ ریڈیو یاشیپ ریکارڈر کا سونے دباتے ہیں تو اچانک دونوں بولنے لگتے ہیں ۔ان کے اندر سے بامعنی آوازیں نکلنگتی ہیں ۔موجودز مانہ کی بیدریافت گو یا قرآن میں دی ہوئی خبر کا ایک عملی مظاہرہ ہے ۔ وہستقبل میں ظاہر ہونے والی حقیقت کا پیشگی مشاہدہ ہے۔ریڈ بواور ٹیپ ریکارڈرانسان کو بتارہے ہیں کہ قیامت میں زمین کیے بولے گی اور کس طرح ان وا قعات کے بارے میں اپنا بیان دے گی جواس کے اویر پیش آئے تھے۔ ای طرح قرآن میں جنت کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔قرآن میں تفصیل کے ساتھ بنا یا گیا ہے کہ جنت میں انسان کوکیسی اعلی نعتیں حاصل ہوں گی۔قدیم زمانہ میں جنت کا بیتذ کرہ صرف ایک نظری اطلاع کی حیثیت رکھتا تھا۔موجودہ زیانہ میں جدید ٹکنالوجی کے ذریعہ جو مادی ر ونقیں سامنے آئی ہیں ان کے بعد بیا طلاع صرف اطلاع نہیں رہی بلکہ وہ ایک قسم کا مشاہدہ بن گئی۔ بیابک حقیقت ہے کہ سائنس اور نکنالوجی کی مدد سے جونئ اور پُررونق دنیا بنی ہے وہ گویا جنت کا ایک بعید تعارف ہے۔اس جدید دنیا میں انسان جنت کو دور کی ایک جھلک کے روپ میں د کیور ہاہے۔اس طرح جو چیز پہلے صرف عقیدہ کی حیثیت رکھتی تھی ، وہ آج مشاہدہ کی نوعیت کی ا یک چیز بن گئی ہے \_\_\_\_ ایک انجینئر کومکان بنانا ہواور وہ اس کی نظری وضاحت کے ساتھ اس کا ایک عملی ماڈل بھی تیار کر کے سامنے رکھ دیتو لوگوں کے لیے نحبیبیر کے بیان کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہوجا تا ہے۔اس طرح آج کاداعی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ قرآنی حقیقتوں کی لفظی خبر دینے کے ساتھ ان کاعملی نقشہ بھی دکھا دے۔

### تاریخی تصدیق

ڈاکٹرٹنی کا نت چٹو یا دھیائے ایک اطل تعلیم یا فتہ ہندو تتھے۔ وہ کئی زبائیں جانتے تتھے۔ ان کا تعلق اس مشہور پڑگا کی خاندان سے تھا جس کی ایک فروسرو جنی نائیڈ وقیس ۔اپنے آخری زبانہ میں وہ حیدرآباد میں مثیم ہو گئے تتھے۔

ڈاکٹر چڑو یا دھیا نے کوئیائی کی تااش ہوئی۔ پہلے انھوں نے فلف پڑھا مگر فلف انھیں تسکین ندد سے سکا۔ اس کے بعد انھوں نے فداہب کا مطالعہ شروع کیا۔ انھوں نے تمام بڑسے بڑسے فداہب کو پڑھ ڈالا۔ فداہب میں انھیں کی قدر روحانی تسکین ملی تھی مگر دو خالص علمی ذہن کے آدمی جے۔ چٹا نچے ہر فدہب کے مطالعہ کے بعد ان کا ذہن اس حوال پرنگ جا تا تھا کہ اس فدہب کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ تمام فداہب ان کوتا رشخی اعتبار سے غیر معتبر دکھائی دیتے ہے کی تھی فدہب کی کتاب یا اس کی شخصیت تاریخ کے معیار پر ثابت شدہ نظر نیس آتی تھی۔

آخریش انھوں نے اسلام کا مطالعہ کیا۔ اسلام آخیس منصرف اپنی تعلیمات کے اعتبارے کھل نظر آیا بلکہ انھوں نے پایا کہ خالص تاریخی اعتبارے اس کے تمام اجزاء معتبر اور ثابت شدہ تھے۔ چنا نچیا نھوں نے حیدرآبادش اسلام قبول کرلیا۔ اس کے بعد انھوں نے 26 اگست 1904 کو حیدرآبادش ایک لکچر دیا جس کا عوان بیٹھا کہ میں نے کیوں اسلام قبول کیا:

#### Why Have I Accepted Islam

اں کچر میں انھوں نے بتایا کہ دوسرے ذاہب کوجب میں نے پڑھا تو اس کے شخصیتیں مجھکو تاریخ سے زیادہ انتھالوی نظر آئیں۔ میں اپنے علی ذوق کی بنا پران کو قبول ندکر سکا آثر میں میں نے اسلام کو اور پیٹجر اسلام کو پڑھا تو چھے کائل اظمینان ہوگیا۔ یہاں بھے ہر چیز تاریخ کے معیار پر ثابت شدہ نظر آئی۔ اس کی تنظیل تباتے ہوئے انھوں نے کہا کہ آف ، یہ پانا بھی کہا اظمینان پخش ہے کہ آخر کا را دی ایک ایسے تاریخی چینجر کو پالے جس پر دو چیس کر سکے:

Oh! What a relief to find, after all, a truly historical prophet to believe in.

قدیم زمانہ میں مذہب کوصرف نقدس کی نظر سے دیکھا جا تا تھا۔ بیہ بحث نہیں کی جاتی تھی کہ اس کی کتاب بااس سے وابت شخصیتیں تاریخی طور پرمسلم میں پانہیں ۔ باعتبار حقیقت دوسرے تمام مذاہب غیر تاریخی تھے۔ یعنی ان کی بنیادعقیدہ پر قائم تھی نہ کہ حقائق پر۔اسلام استثنائی طور پر اس خصوصیت کا حامل تھا کہ اس کی ہر چیز تاریخی طور پر ثابت شدہ تھی ۔ مگر اسلام کی یہ ابتدائی صفت لوگوں کی نگاہوں سے چیبی ہوئی تھی ۔ کیوں کہاس پہلو سے مذاہب کا حائز ہ لینے کارواج ېې د نيامين نېيس تفاپه

جدید سائنسی انقلاب نے لوگوں کے اندرایک نئی روح تجسس (spirit of enquiry) یں ا کی ۔اب ہر چیز کا جائزہ خالص علمی حقائق کی بنیاد پر لیا جانے لگا۔ پیجائزہ عین اسلام کے حق میں تھا۔اس کے نتیجہ میں خالص علمی طور پر بیدواضح ہو گیا کہ دوسرے مذاہب کو تاریخی اعتباریت (historical credibility) حاصل نہیں۔ بیصرف اسلام ہے جواس تاریخی معیار پر پورا

دورجد ید کی علمی دنیا میں میہ جوتبد ملی ہوئی ہے اس نے اسلامی دعوت لیے شے طاقت ور مواقع کھول دیے ہیں ۔ان مواقع کوا گر بھر پورطور پر استعال کیا جائے تو ہزاروں لوگوں کا دل اس حقیقت کی گواہی دے گا جس کی ایک مثال ڈاکٹرنٹی کانت چٹو یا دھیائے کی صورت میں نظر آتی ہے۔

دورِجدید میں اسلامی دعوت کے لیے بہت سے نئے مواقع کھلے ہیں ،ایسے مواقع جواس سے پہلے تاریخ میں بھی موجود نہ تھے۔ بداللہ کاخصوصی انتظام ہے تا کہ اس کا دین ہرآنے والے دور میں نئی طاقت کے ساتھ لوگوں کواپنی طرف تھینج سکے۔

یہ ایک خدائی امکان ہے۔خدانے تاریخ میں غیر معمولی ممل کر کے وہ حالات پیدا کیے جس کے نتیجہ میں ایساا مکان سامنے آیا۔ یہ امکان کوئی سادہ بات نہیں ، وہ خدا کی مرضی کو بتا تا ہے۔ بیہ اس بات کا ایک زنده اشاره ہے کہ موجودہ زمانہ میں خدا کی مرضی بیہے کہ اہل اسلام مزید اضافہ کے ساتھ دین حق کی دعوت کے لیے سرگرم ہوں ، وہ پہلے ہے بھی زیادہ تو جداور لگن کے ساتھ اس اہم کام میں اینے آپ کولگادیں۔

### حج کی دعوتی اہمیت

قد يم ماريس في حموت من طرب حقيظ كمات سيحاوروبال اپني خيد كات سعد رسول الله صلى الله عليه وملم ال اجتماع كودعوت كه لياستهال فرمات سيحه آب ال حضول شل جاته ، ان كرماشة اسلام بيش كرت اورقرآن كي آيتين پاره كرسات (فعوض عليهه الاسلام و تلاعليهم القرآن) ال معلوم جواكرول الله صلى الله عليهم كايد طريقة تقاكر في كاجماع كودي متعمد كياستهال كياجات-

موجودہ زبانہ شیں بیام کان پیدا ہو چکا ہے کہ تج کے گل کومزیدا شافہ کے ساتھ دجوت گال بنادیا جائے۔ ٹی وی کی ایجاد نے تج کے اجتماع کو ایک عالمی ابھیت دے دی ہے۔ تج کے زبانہ میں معودی مکومت کی طرف ہے تج کے تمام مقابات پر بڑے بڑے ناورلگاد ہے جاتے ہیں جس میں ویڈ لیچ کسر نے نصب ہوتے ہیں۔ یہ کسرے نے کتام مرام اوراس کی تمام ہر گرمیوں کی تصویر لیٹ رہتے ہیں جوای وقت ٹی وی اکمیشن سے ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ چرونیا ہمرے ٹی وی اسٹیشن اس کو لے کردوبارہ اسے اپنے اپنے ملکوں میں دکھاتے ہیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ ہر ملک

اں طرح کے مشاہدہ کے اعتبار سے صرف ایک مقامی چیز نیس رہا بلکہ اب اس نے ایک عالمی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ دوراول میں کے کے اختاع کو مقامی سطح پر اسلام کی دوست کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اب میمکن ہوگیا ہے کہ اس اجتماع کو اسلام کی عالمی دعوت کے لیے استعمال کیا جائے۔

ودراول میں رسول الله سلی الله علیہ وسلم نج کو متنا می سطح پر دوست دینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔آج جدید تر تیوں کے ابعد الل اسلام اس پوزیشن میں ہوگئے ہیں کہ وہ نج کے دنوس کو دعوت اسلام کے سالانہ پیغام رسانی کے دن بنادیں۔ان چند دنوں میں وہ تمام قوموں کو دعوت میں کو کا طب بنالیں۔رسول الله طبیہ وسلم نے نج کے اجتماع کو گوگا یا دعوت کا التیجی بنادیا تھا۔ای طرح موجودہ زمانہ میں مزیداضافہ کے ساتھ بیدامکان پیدا ہوا ہے کہ فج کے اجماع کو دعوت کا انٹنج بنادیاجائے۔

نے کے موقع پرساری دنیا کے مسلمان اکٹے ہوتے بین۔ اور دولیسن سے زیادہ کی تعداد میں فق کے مراسم ادار کئے۔ مراسم ادار کئے ہیں۔ استے نہ یادہ ان انوں کا لی کر ایک عمل کرنا جیب اثر انگیز منظر پیدا کر تاہے۔ ہزاروں الاکھوں لوگ جب لی کر کہتے ہیں کہ لیسک اللّٰبِ بھی ایسک سے مراس ماضر ہوں، خدایا میں حاضر ہوں) تو یہ ایک جیب طوفان خیز سال ہوتا ہے جس کود کھے کر لوگوں کے دل مل جا کیں اور آئیمیں انتظام ارموما کیں۔

ای طرح امام جب اپنے خطبہ میں وہ الفاظ دہراتا ہے جورسول النصلی اللہ علیہ وکلی نے ججھ الوداع کے موقع پر فرمائے تھے۔ کسی عربی کوکس بھی پر فضیلت نہیں ، کسی بھی کوکسی عربی پر فضیلت نہیں ۔ تو جج کے ماحول میں یہ گو یا ایک آسائی اعلان بن جاتا ہے ۔ لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگائے کہ وہ فعدا کی طرف سے حقوق انسائی کا منشورس رہے ہیں۔

موجودہ شکل میں بیہ دوتا ہے کہ ق کے دوران اولے ہوئے تمام الفاظ مر کی زبان میں کیے جاتے ہیں اس کیے ان کا وقوتی فائدہ صرف عر لی دانوں تک محدود رہتا ہے۔ اگر اس معاملہ میں ڈینگ کا طریقہ اختیار کیا جائے توج کا دعوتی فائدہ عالمی شطح تک وتنے ہوجائے گا۔

اس کی صورت بیہ ہو یکتی ہے کہ سعودی کھومت جو ہرسال ٹی دی گے ذریعہ بھے کی لقسو پر اور آوازیں نشر کرتی ہے اور اس کو لے کر تمام دنیا کے ٹی وی نظام پر اے دکھایا جاتا ہے، وہ ڈیگ کے ذریعہ بھی محدوران پولے جانے والے الفاظ کا ترجمہ برزیان میں نشر کر کے لیجی لقسو پریں تو وہی ہوں جو کہ اصلاً ہوتی ہیں مگر ہم ملک کے لوگ اس کی آوازوں کو اپنی اپنی زبان میں س رہے ہوں۔ اگر ڈیگ کے اصول کو اختیار کر کے الیہا کیا جائے تو ہملک کے لوگ مزیدول چہی کے ساتھ بھی کے مناظ کر کو دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کا دیکھی فائدہ تھی افضائیس گے۔

ضرورت ہے کہ ججھۃ الوداع کا خطبہ ہرزبان میں عام کیا جائے۔ پیدخطبہ گویاحقوق انسانی کا منشورہے جس میں نہایت جامع انداز میں اسلام کی کممل دعوت آگئے ہے۔

### درمياني طبقة مبين

سپادین وہ ہے جوانسان کواس کے خدا سے طاع ۔انسان پیدائش طور پرا ہے سید میں اپنے خالق کی طلب لیے ہوئے ہے۔ وہ مین اپنے فطری اقتاضے کے تحت مید چاہتا ہے کہ وہ اپنے خالت کو پائے اوراس سے پوری طرح وابستہ وہ جائے۔خدا کا بیجیا ہوا ہی اس معاملہ میں ایک روحانی رجمنا کی حیثیت رکھتا ہے۔وہ انسان کے اندراس شعور کو جگا تاہے جو کی انسان کوخدا کے ساتھ جوڑنے والا ہے۔

مگر بعد کرزمانہ شن چیکھلہ ذہبوں بٹس بگاڑ پیدا ہوا۔ دجرے دجرے ایا ہوا کرخدا کے دین کی جگھے انسانوں نے لے کی اور اس طرح وہ نذبی ادارہ قائم ہواجس کو عام طور پر گلر بھی کہا جاتا ہے۔ اس درمیا ٹی طقیہ نے انسان اور خدا کے بچھٹس ایک واسطہ کی حیثیت اختیار کر لی۔ بیک وہ حقیقت ہے جس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ یا تُنْفَکُووَّا اَحْدِہَا اَوْھُوْمُہُ وَرُهُمْنِا تَنْهُمُوْ اَزْ کِابَاتِّا فِنِی کُوْفِ اللّٰهِ وَ (القوبہ 31)

میٹل تمام فرجوں میں جاری رہا یہاں تک کد دھرے دھرے سے صال ہوا کہ آئ اسلام کے سوا ، ہر فرہب میں درمیانی طبقہ کا اٹٹی ٹیژن وجود میں آگیا ہے ۔ ہر فرہب کے لوگ یہ بیجھتے ہیں کے ضدا تک تینیچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اس درمیانی طبقہ کو اصطربنا کئی۔ اس طبقہ کے بغیر براہ راست طور پر وہ خدا تک ٹیمن کیجی سکتے ۔ بید درمیانی ادارہ آئ ہر فرجب میں بہت بڑے بیانہ پر وجود میں آچ کا ہے ۔ حتی کہ ان فرجول کا تصوران کے درمیانی طبقہ کے بابھر چمکس ہی ٹیمیں ۔

اس معاملہ میں اسلام تمام فداہب میں واصدا سنتاء کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام چونکہ ایک محفوظ فدہب ہے۔ آخری دین کی حیثیت سے خدانے اس کو براہ راست طور پر اپنی خصوصی حفاظت میں ایل ہے، یمی وجہ ہے کہ مختلف اتار چڑھاؤ بیٹن آنے کے باوجود اسلام اپنی اس استثنائی حیثیت کو باتی رکھے ہوئے ہے کہ دوسرے فداہب کی طرح اس کے گرود رسیانی علقہ کا ادارہ (اُسٹی فیٹن ) وجود میں ندآ سکا ۔ اسلام کے مطابق ، آن بھی ایک بندہ اسپے رہ ہے۔ رہ ہے۔

راست طور پرمر بوط ہوتا ہےا در ہوسکتا ہے۔

اس اعتبارے اسلام ایک عظیم فعت ہے۔ دوانسان کے لیے ایک ربانی تحقیہ ہے۔ دوانسانی روح کی اس بے چین کا جواب ہے کہ دوا پینے رب کو پالے اوران کے ساتھ مر بوطا ہو تکے۔ شدالاں مند کی رو الدارات کی اس ان کا 18 کا بھرچہ جو دفول کی دیر الدارہ تا ہو ہو ا

خدااور بندہ کے درمیان ایک ایسے مذہبی طبقہ کا وجود جود دفول کے درمیان وسلیہ ہو، سراسر فطرت کے خلاف ہے، اس طرح انسان اس عظیم ترین فعت سے محروم ہوجا تا ہے جواس و نیا میں اس کے لیے مقدر کی گئی ہے \_\_\_ وہ ہے براوراست خدا کو بالینا۔

انسان ایک ایسی تلوق ہے جو پیرائی طور پراپنے اندر خدا کی بے پناہ طلب کھتی ہے۔ انسان اپنے سارے دل اور سارے وجود کے ساتھ خدا تک بنٹی جانا چاہتا ہے۔ اس کی فطرت میہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے خدا کو پاکراس ہے لیٹ جائے ، وہ اس کے آگا ہے بیتا پائے تعلق کا اظہار کرے ، وہ اس کے سامنے روۓ اورگڑ گڑائے۔ وہ اس کے لیمآ نسو بہا کرائے سید کی ویران کھتی کو آبادگرے۔ وہ فضا تی طور پر بیتجر بہکر کے کہ وہ فندا کا ہو گیا ہے اور فندا اس کا۔

مگر درمیانی مذہبی طبقہ منتقل طور پر اس شم کی خدائی یافت میں رکاوٹ ہے۔اس درمیانی طبقہ کی مثال ایسی ہی ہے کہ چیسے آئے کھا اور ووثی کے درمیان ایک پر دہ حاکل کر دیا جائے اور روثنی کے ہوتے ہوئے بھی آئے اس کو نید کھے سکے۔

انسان کے اندر چیچے ہوئے رہائی جذبات صرف خدا کے لیے اُٹل سکتے تین ند کہ اپنی جیسی کسی کٹلو ق کے لیے ۔ یکی وجہ ہے کہ دومرے ندا ہب میں انسان اورخدا کے درمیان ربط کا معاملہ صرف کچھ ظاہری رسوم کا معاملہ ہوکررہ گیا ہے۔ دومرے ندا ہب کے مانے والے درمیانی وسیلہ کے نام پر، خواودہ زندہ وسیلہ ہو یا مُورہ وسیلہ ، کچھ ہے جان جسم کی ظاہری رسمیں اداکرتے ہیں۔اس ہے آگے جو بھٹی بائی تجربات ہیں وہ کھی ان کونصیب نہیں ہوتے۔

درمیان میں انکے ہوئے انسان کو اس کے خدا سے ملا بے تا کہ اس کے اغرر چیچے ہوئے ربانی جذبات اہلیں ۔ انسان براہ راست خدا سے بائے ، وہ بلا واسطہ بنانذ راندا پنے رب کو پیش کر سکتے۔

### سائنسى تصديق

موجودہ زمانہ میں اسلامی وقوت کے تق میں ایک نیاطاقت ورغضر وجود میں آیا ہے جواس کے پہلے موجودہ نیائہ میں آیا ہے جواس کے پہلے موجودہ فرانہ میں کے پہلے موجودہ فرانہ میں کے پہلے موجودہ فرانہ میں انھوں نے جوئی حقیقتیں دریافت ہوئی ہیں انھوں نے بیک وقت دوکام کے ہیں۔ ایک طرف انھوں نے اسلامی حقیقتوں کو انسان کے ملمی مسلمات کی سلی پر قابل فہم بنادیا ہے اور دومری طرف بیٹا ہت کیا ہے دومرے ذرا ہم کے معتقدات علمی اور سائنسی اعتبار سے قابل اعتبار کے عالی اسلامی ساسلہ میں ایک قابل میں ایک قابل مثال درج کی جاتی ہے۔

قرآن کی سورہ نمبر 10 میں بتایا گیا ہے کہ حضرت موئی کے زماند کا فرتون جب پائی میں غرق کیا گیا تو اللہ تعالی نے اس سے فرمایا کہ ہے آتی ہم تیرے بدن کو بہا کیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی ہے (اپنس 92) فرتون موئل (ریس شانی) کا مید بدن مصر کے اہرام میں موجود تھا۔ 1898 میں وہ مشتشر قیمن کی مددے اہرام سے نکالا گیا اوراس کو قاحرہ کے میوز نم میں ایک شیشر کے کیس میں رکھا گیا جہاں وہ اب تک موجود ہے ( تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: دک مائیل، دی قرآن اینڈ سائنس، صنحہ 224-24)

ایک طرف قرآن کا یہ دوئوی تھا اور دوہری طرف اس کے بالتقابل میتی چرج کا ایک دوئی تھا۔ وہ مید اٹی کے شہرتورین کے ایک چرج میں حضرت سے کا کفن موجود ہے۔ چروہ ہزار سال پہلے ہونے والے واقعہ کی ایک نشانی ہے۔ ان کے بیان کے مطابق، حضرت سے کو مصلوب کرنے کے بعد جب ان کا بدن سولی ہے اتارا گیا تو نعوذ باللہ ان کے فروہ جم پر کھر رفیعی ایک چادر پھیلا دی گئی۔ اس کیڑے پر حضرت سے کے جم کا دھندا تھی آگیا۔ مستحی چرج کے دوئی کے مطابق تورین کے پیھیڈر رل میں بہی ٹر او جزار سال سے رکھا ہوا ہے۔

بددو کیسال نوعیت کے دعوے تھے۔اور جدید سائنسی ٹکنیک کی دریافت ہے پہلے میمکن نہ ہو سکاتھا کہ دونوں کو جانچ کران کی تاریخی اعتباریت کی تصدیق یا تز دید کی جائے۔ یہاں تک کہ بیسویں صدی کے وسط میں کار بن ڈیٹنگ کا طریقیہ دریافت ہواجس کے ذریعہ کی قدیم چیز کی عمرنہایت صحت کے ساتھ معلوم کی جاسکتی ہے۔

اب علاء سائنس نے بڑے بیانہ پر تقدیم چیزوں کی عمر معلوم کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اخیس میں سے مذکورہ دو چیزیں بھی تھیں۔سب پہلے بچھ ششتر قین قاھرہ گئے۔ وہال انھوں نے حکومت مصر کی نصوصی اجازت کے تحت فرعوان کی مذکورہ مومیائی کی ہوئی الاش کو کار بن ڈیٹنگ کی تکلیک کے ذرایعہ پر کھا۔ اس تجربہ کے ذرایعہ معلوم ہوا کہ مذکورہ الاش کی عمر میں وہی ہے جو حضرت موکل کی تھی۔اس سے ثابت ہوگیا کہ وہ تینی طور پر حضرت موکل کا ہم عصر تھا۔ اس طرح کار بن ڈیٹنگ کے جدید آز مائٹی اصول نے قرآن کے اس بیان کی تصدیق کردی کہ فرعوانِ موکل کا بدن مخوط ہے اور دو بعد کے لوگوں کے لیے نشانی ہے گا۔

دومری طرف ایورپ کے کچھ ملاء تورین گئے۔ وہاں انھوں نے چہ چ سے اس بات کی اجازت حاصل کی کدوہ وہاں رکھے ہوئے کفنی مشخ کا تکمس کھولیں اور کاربن ڈیٹنگ کے استعال اسے اس کا عمر معلوم کریں۔ چہچ چی کے ذمہ داروں نے پہلے انکار کیا، پھر شکل سے اس کی اجازت دے دی دی۔ اس کے بعمر حواصد کفنی حق پر کاربن ڈیٹنگ کی تکنیک استعال کی گئی تا کہ اس کی عمر معلوم کی جا سحک ہے۔ اس تجربہ نے جرت انگیز طور پر جارت کیا کہ ذکورہ کفن کی عرصرف 500 سال ہے۔ چہکے کشن میٹ جانب ہونے کے لیے اس کو دو ہزار سال کا ہونا چاہیے تھا (تفصیل کے لیے ملا خلفہ ہو تعظیمیا سالم 90۔ 92)

یهایک علامتی مثال ہےجس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جدیدگلم س طرح آ ایک طرف غیرِ اسلام کا ہےاصل ہونا نابت کر رہا ہے ۔ اور دوسری طرف یکی جدیدگلم اسلام کی صدافت کواز سر ٹوزیا دہ قوت کے ساتھ برحق نابت کر رہا ہے۔

اس صورت حال نے اسلام کے داعیوں کے لیے ایک نیاطاقت درامکان کھول دیا ہے۔ نئے حالات میں وہ نئے عزم وتقین کے ساتھ اسلامی دعوت کا کام کرسکتے ہیں اوراس کو عالی سطح پر قابل قبول بناسکتے ہیں۔ موجودہ زمانہ میں انسانی علم آخری حد تک دین حق کا موید برس گیا ہے۔ جد بیغلم حق کے دائی کا طاقت ورترین چھیارہے۔

#### مذببی آزادی

قدیم کدیش قریش نے تمام آبائل عرب کے بت کعبہ میں رکھ دیئے ہے۔ اس بنا پر ان بنوں کی اور کعبہ کی زیارت کے لیے بڑی تعداد میں دور دور کے آبائل آتے تئے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم ان شرک قبائل کے خیموں میں جاتے اور اُٹھیں آد حید کی دعوت دیتے ۔ اس سلسلہ میں تفصیل واقعات میرت کی کما اول میں آئے ہیں۔

ایک بارات بنیل بنوشیان بن الله سر تحدید میں گ۔ ان سے آپ نے کہا کہ میں آک کا ک بات کی طرف باتا ہوں کہ تم گوانی دوکہ اللہ ای ایک معبود ہے۔ اس سے سواکوئی معبود نمیں (ادعو کھر الی شھادة ان لا الله الا الله وحداد) قبیلہ سے سردار نے آپ کی دفوت کو مانے سے اکارکیا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ ہم فارس کی سرحد پر آباد بیں اور شاہ فارس نے ہم سے بی عہد لیا ہے کہ ہم کوئی تی بات ذکر میں اور شرکی تی بات کرنے والے لوائے یہاں جگدد میں۔ (ان لا نحدت صدیقاً ولا تو تو میں میں اُن سے اہ اے 101-101

رسول الله صلی الله علیه و تلم نے قبیلہ لوایک خالص غیر سیاسی عقیدہ کی طرف بلایا تھا۔ اس کے باوجود انھوں نے مذکورہ جواب کیول دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم آزمانہ میں مذہب ریاست کا ایک معالمہ جمجا جاتا تھا۔ کسی مذہب کو مانے یا اس کی طرف دقوت دینے کے لیے ضروری تھا کہ اس کو حکومت وقت کی اجازت حاصل ہو۔ حکومت وقت کی اجازت کے بغیر کسی غیر سرکار کی خرجب کی تلیخ کرنا غداری کے ہم محق ججا جاتا تھا۔ اور ایسے آدی کو تخت سرا دی جاتی تھی۔

تعذيب كانشانه بننايژا ـ

قدیم زمانہ میں تمام دنیا میں بھی حال تھا۔ ند ب کا معاملہ تمام تر بادشاہ کی مرضی پر مخصر ہوتا تھا اور بادشاہ اپنے ملک میں اپنے اختیار کردہ مذہب کے سواکسی اور ند ہب کو آزاد کی دینے کے لیے تیار فیس تھا۔ اس لیے ند ہب کی وعوت واشاعت کا کام انتہا کی مثوار کام بناہوا تھا۔

لیے تاریخی عمل کے بعد مذہبی تعذیب کا دوراب ختم ہو چکا ہے اوراس کی جائیکمل مذہبی آزادی کا دورساری دنیا میں آگیا ہے۔ فرق کر لیے لیوٹن کے بعد اس کے لیڈروں نے 26 اگست 1789ء کو جواعلان نامہ جاری کیا اس کی ایک دفعہ بیٹی کہ ہر مرد اور گورت کو ککمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ وہ جس نذہب کو چاہے ہائے ، جس مذہب پر چاہئے مل کرے۔ مزید مید کہ ہرایک کو بیچن بھی حاصل ہوگا کہ دو پڑا اس طور پراسیے نذہب کی تلیغ کرسکے (X/1048)

پُٹراس عالمی جنگ کے بعد جب اقوم متحدہ کے نام سے تمام قوموں کی عالی تنظیم بن آواں نے متفقہ طور پر بو نیورل ڈیکٹریش آف میوئن رائٹس کے نام سے جون 1948 میں ایک اعلان نامہ جاری کیا۔اس میں مزید قوت کے ساتھ میہ تسلیم کیا گیا کہ ہرمرد یا عورت کو بیٹن حاصل ہے کہ وہ این مرضی کے مطابق جمس مذہب کو چاہے اختیار کرے اور جس مذہب کی چاہے تلجئے کرے۔اس اعلان نامہ پردیا کی تمام قوموں نے اپناد متخطاعیت کیا (X/1050)

اقوام حقدہ کا بیداعلان نامہ عالی طور پرتمام قوموں میں مان لیا گیا۔ اور ہرایک نے اپنے دستور میں اس کوکھ کراس کی با قاعدہ تو شق کر دی۔ شٹلا ہندستان میں آزادی کے بعد جو دستوروشع کیا گیااس میں دفعہ نجر 25 شال گی گئی۔ جس میں سیاکھا گیا ہے کہ ہر ہندستانی شہری کوا پنے ذہب پڑکل کرنے اوراس کی تیلنج (propagation) کی آزادی ہوگی۔

یدندہی آ زاد کیا ایک عظیم فعت ہے جو ہزارسالڈمل کے بعد دنیا میں آ کی ہے۔اس نے دعوتی مواقع کوغیر محدود دعد تک بڑھا دیا ہے۔

### موافق حالات

اسلام کے دوراول میں مکدیٹی جوتھوڑ سے سے لوگ ررسول النڈ کے ہاتھ پر ایمان لائے وہ کھل کرنمازئیمیں پڑھ سکتے تنجے ۔وہ چھپ کر اور افرادی طور پر نماز پڑھا کرتے تنجے۔جب بھی کوئی مسلمان کعبہ میں داخل ہوکر وہاں نماز پڑھنا چاہتا تو وہاں کے مشرکین اس کے خلاف غوروفل کرتے اوراس کو مارتے ہیٹئے۔ یہاں تک کہ اس کے لیے سکون سے نماز اداکر نامشکل ہو جاتا۔

اس وقت کی دنیا میں ہو جگھ یہی صورت حال اقائم تھی ۔ گر آج بید حالت مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ 19 اکتوبر 1996 کورائم المح وف کے ساتھ ایک واقعہ پٹی آیا جس کو یہاں میں باد تقائل درج کر کہا ہوں۔ اس دن بہنی میں چو پائی کے مقام پر ایک بہت بڑا جلسے شا۔ اس کو صواد ھیا ہے تحر کر دہا ہوں۔ اس دن بہنی میں چو پائی کے مقام پر ایک بہت بڑا جا کے خاص میدان میں تقریباً دل کا کہ ہدد واکھا تھے۔ ایک مرے پر بہت او نیچا اور بہت وضح پنج بنایا گیا تھا جس پر ہندووں کے بڑے بڑے بذہ ی اور ساتھ کے ایک ساتھ کے بڑے برک بڑے بڑے ہیں اور سیاتی مارک بروجان میں جوقتا۔

اس دوران مغرب کی نماز کا وقت آگیا۔ یس نے ابتماع کے ناظم میش ہی ہے کہا کہ میری نماز کا وقت ہوگیا ہے اور اب جھے نماز اوا کرنا ہے۔ انھوں نے فوراً کہا کہ آپ بیش فتی پر اپنی نماز پڑھ لیں۔ چانچ پیش نے فتی کے ایک طرف محرک ہو کرس کے سامند مغرب کی نماز اوا کی ۔اس وقت موادھیا ہے تو کیک کے چیرشن دادا بی پانڈ ورنگ شاستری کی تقریب ہوری تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ جب آئیس معلوم ہوا کہ بیس یہاں نماز پڑھ دہا ہوں تو انھوں نے اپنی تقریب رو کی تقریب رو کی تقریب کے دونوں ہاتھے جوڑ کر تھے پرنام کیا۔

ان دونوں وا تعات میں بیفرق کیوں ہے۔ دوراول کے واقعہ میں غیرسلموں نے ایک مسلمان کونماز پڑھنے نہیں و یا تھا۔ آج خود غیر سلموں کے بڑے تیج میں ایک مسلمان آزاد کی کے ساتھ پُرسکون طور پرنمازادا کرتا ہے۔ اس فرق کا سبب زیانے کی تبدیل ہے۔ قدیم زیانہ میں ند ہی جر کا نظام قائم تھا۔اورموجودہ زمانہ نہیں آزادی کا زمانہ ہے۔اس بنا پر آئ نہ ہب کے قت میں ایسے امکانات کھل گئے ہیں جو بھی یائے نئیں جاتے تھے۔

پہلے تشدد کے ماحول میں مذہب پڑس کیا جاتا تھا۔ آج امن کے ماحول میں مذہب پڑس کیا جاسکتا ہے۔ پہلے آزادانہ طور پر مذہبی سرگرمیاں جاری نہیں کی جاسکتی تھیں، آج بیکمن ہو گیا ہے کہکا ل آزاد کی کے ساتھ مذہبی سرگرمیوں کوجاری کیا جائے۔

د وحت کے تق میں میدموافق واقعہ بہت بڑے پیانہ پر پیش آیا ہے۔ ہر ملک میں اس کے اشرات موجود ہیں جتی کہ جن ملکوں کے بارے میں میہ پر و پیکٹیڈا کیا جاتا ہے کہ وہاں مسلمانوں پر ظلم جور ہاہے وہاں بھی آزادی کی میصورت حال پوری طرح موجود ہے۔

قدیم زمانہ مش فکری آزادی نہ ہونے کی وجہ سے بیصورت حال تھی کہ آزادانہ تبادلہ خیال نمیں ہوتا تھا۔ غالب نقط نظر کے خلاف اظہار رائے ممکن نہ قعا۔ اس بناپر بیام کان موجود نہ تھا کہ کسی سان میں کسے نئے نقط نظر کتر تبلیغ واشاعت کی جائے۔

موجودہ زبانہ ش بیصورتِ حال یکسر بدل گئی ہے۔اب آزادانہ المباررائے کوئہایت پسند کیاجا تا ہے۔ چی کہ جولوگ اختلافی رائے کو برداشت نہ کریں وہ جدیوساج میں غیرمعیاری سمجھے جاتے ہیں۔اس کے برعکس جولوگ خالفانہ رائے کوئیس اوراس پر سنجید گی ہے اظہار خیال کریں وہ آئ کے ساج میں وقت کے الحل معیار کے مطابق قراریاتے ہیں۔

ال صورت حال نے دعوت اسلائی کے لیے ایسے نئے مواقع کھول دیے ہیں جواس سے پہلے تاریخ میں موجود نہ تھے۔آج میمکن ہوگیا ہے کہ جم طرح سکوار موضوعات پر تبادلہ نیال کے لیے بلسیں منعقد کی جاتی ہیں، ای طرح دینی موضوعات کے لیے ہر جگر مجلسیس منعقد ہوں جن میں کھلے طور پر اسلائی تعلیمات کا چرچا کیا جائے ، اس پر سوال وجواب ہوں اور حکمت اور تجادلہ احمن کے انداز میں اسلام کا پیغام اوگوں کے ذہن نشین کہا جائے۔

بدایک عظیم امکان ہے ، اگر ملت کے اٹل افراداٹھیں اوراس کو تکمت کے ساتھ استعال کریں تو بلاشہداس کے غیر معمولی نشائج کر آمد ہوں گے۔

# دعوة السيلو زن

امریکہ کےایک تعلیم یافتہ غیرمسلم نے ٹی وی پراسلام کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھیں۔

اس کے بعداس کے اندراسلام کے بارے میں جانے کا شوق پیداہوا۔ اس نے ٹیلی فون ڈائر کم کئی میں دائر کر اس کے بارے میں جانے کا شوق پیداہوا۔ اس نے ٹیلی فون ڈائر کم کئی انداز کا کئی افوان ٹیر طابحت کے بیدا لفظ اسلامک ٹف اس کے بعداس نے اس ٹیم کیا ان انداز کئی تواس نے کہا کہ کیا وہاں کوئی شخص ہے جو جھے کواسلام کے بارے میں معلومات دے۔
اس طرح کے تجربات کے بعدامر کیا ہے کہ چھے مسلما نوں کو بید خیال آیا کہ وہ ٹیلی فون پر اسلام معلومات دیے کا نظام قائم کریں۔ چائچے تاتی وہاں' دوج ہانے الائن' کے نام سے تی ٹیلیلونی خدمات تائم کی گئی ہیں جہاں ہروقت کوئی آدئی موجود رہتا ہے جو پوچنے والوں کو ٹیلی فون پر اسلام کے بارے میں معلومات فرائم کرے۔ اس طرح ریڈ بیو بی دون کی انتخرات اور دومرے ذرائع ابلائ کے ساملام کے تاریخ کئی کرائے تائم دون کی انتخرات اور دومرے ذرائع ابلائ

بیسویں صدی کے وسط تک امریکہ اور پورپ کے ملکوں میں صرف چندمجدیں موجود تھیں آج ان ملکوں میں ہرشہر ہرلتی میں صحیدیں بنی جوئی ہیں۔ اسی طرح ہزاروں کی اتعداد میں مدرے اوراسلا مک سنر قائم ہیں۔ جگا جگہ اسلامی چلے جورہے ہیں۔ کیٹر تعداد میں اسلامی کتا ہیں چھاپ کر کچیلائی جارہی ہیں۔ حتی کہ غیر مسلموں کے پاشگا ادارے بحی بہت بڑی تعداد میں اسلامی کتا ہیں چھاپ کر وسیح چتا نہ پران کو عالمی بازار میں پہنچارہے ہیں، وغیرہ وفیرہ و

ید دو و تاکسیکو زن ہے۔ موجودہ زبانہ میں مختلف اسباب سے دنیا بھر میں نئی اسلامی سرگر میاں وجود میں آئی بیں ۔ لوگ عام طور پر اسلام کے بارہ میں واقعیت عاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح اپنے آپ ایسی سرگرمیاں جاری ہوئی ہیں جو براہ داست یا بالواسط طور پر اسلام کے تعادف کا ذریعہ ہیں۔ ان کا چیسا کا آنا تا یا دہ بڑھا ہوا ہوا ہے کہ ان کو دوج آکسیلو زن کہنا تیسی درست ہوگا۔

حدیث سےمعلوم ہوتا ہے کہ بعد کے زمانہ میں ایک ایساوقت آئے گا جبکہ اللہ تعالی اسلام

کے کلمہ کوساری دنیا میں ہرچھوٹے اور بڑے گھر میں پہنچادے۔ بیا یک پیشین گوئی ہے اور مذکورہ صورت حال اس پیشین گوئی کی اقصد تق۔

وجوۃ اکسپاوزن کی اس صورت حال کو ایک تاریخی عمل (historical process) کے التحقیق عمل (historical process) کے التحقیر کیا جا سکتا ہے ۔ یہ تاریخی عمل خود ہ آنون قدرت کے تحت شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالی کو یہ مطلوب ہے کہ اس کاد بین اللہ بینے والے تمام انسانون تک بینی جائے۔ اس کے لیے اس نے ایک طرف جدید ذرائع ابلا غم کو وجود یا جمل کے ذرایعہ اسلام کی مالی پیغام رسانی ممکن ہوگی۔ دومری طرف سام نے کال حکمت ہے اسلام میں تجارتی تقدید (commercial value) پیدا کیا کہ لوگ عام طور پر ذہب اور کری۔ ای کے ساتھ جدید علی تبدیلیوں کے ذرایعہ دو گئے حزید یہ یہ موجودہ زمان میں اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے شاکل ہوگئے ۔ حزید یہ یہ کہ موجودہ زمان میں ہم ہوگئے۔ انھوں نے ایساب فراہم ہوئے کہ مسلمان اپنے ملکوں نے کل کر ساری دنیا میں جیسل گئے۔ انھوں نے ہم ہوگئے۔ انھوں نے ہم ہوگئے۔ انھوں نے

یہ تمام چیزیں کسی پینگلی منصوبہ کے بغیر ظہور میں آئیں۔ان کے بارے میں بیہ کہنا تھی ہوگا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے اسلامی وعوت کوخورتا ربیح عمل میں شامل کردیا۔انسانی تاریخ کے سفر کے ساتھ اسلامی وعوت بھی تیزی کے ساتھ سفر کرنے لگی۔ پیٹل ایک ایسا ہمد گیر عمل ہے کہ ند صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اس کوانجام دینے میں شرکتر ہیں۔

ان حالات میں بیے کہنا تھے ہوگا کہ موجودہ زمانہ میں وائی اورغیر دائی دونوں وقوت کے ٹل میں کیسال طور پر تشریک ہیں ۔ فرق صرف میہ ہے کہ دائی اس مگل کا شھوری حصہ ہے اورغیر دائی اس کمل کاغیر شعوری حصہ۔

موجودہ زمانہ میں اس دمجوۃ اکسپلوزن نے اسلام کے داعی کے کام کو بے حد آسان بنا دیا ہے۔ پیپلے زمانہ کے داعی کواگر ہوا کے رخ کے خلاف میٹل کر اپنا ڈبوتی سفر مطے کرنا پر تا تھا تو اب آج کے داعی کے لیے بیمکن ہوگیا ہے کہ وہ ہوا کے رخ پر سفر کرتے ہوئے اپنا ڈبوتی کام انجام دے سکتے۔

#### روح عصر

موجودہ زماند اپن نوعیت کے امتبارے ایک نیاز ماند ہے۔ یہ ایک ایماز ماند ہے جب کہ انسانیت روایتی دور سے نگل کر سائنسی دور میں داخل ہوئی۔ اس کے تبییہ میں انسانی فکر میں زبردست انقلاب آیا ہے۔ جدید تبدیلیوں کے نتیجہ میں ایک نیاانسان ظیور میں آیا جو پیچھلے زماند کے انسان سے بہت مختلف تھا۔ اس شے انسان کا ذہن اور مزارج جمرت اگمیز طور پر اسلامی وقوت کے بین موافق ہے۔ اس جدیدذہن کی خصوصیات مختصر طور پر ہیں ہیں:

spirit of) ہو بد ذہن کی سب ہے اہم خصوصیت وہ ہے جس کوروح تجسس ( of) انہا جاتا ہے۔ و اسلامی کی اباجا تا ہے۔ قدیم زمانہ کے انہاں میں تجسس کی رون بہت محدود بیانہ پر پائی جاتی سخی ۔ اُس لیے اس کیا ملکی علی ۔ اُس وقت کا انسان میٹی ہے ۔ اس لیے اس کا علمی عثوق بھی ۔ اس لیے اس کا علمی عثوق بھی بہت زیادہ وقتی نے نہا تھا۔ گرموجودہ زمانہ کی مختقات نے بتایا کہ علم کی ونیا لامحدود صد تک وسیحے ہے۔ اس لیے انسان کے اندر تجسس کا جذبہ بھی لامحدود صدتک پیدا ہو گیا۔

یدوی مجس انسان کے اعراوا آبادی علوم کی نسبت سے بیدار ہوئی۔ مگر بڑھتے بڑھتے وہ علم کے تمام دائروں میں جائپتی ۔اس کا ایک خصوصی پہلو مذہب کے بارے میں واقعیت حاصل کرنے کا شوق ہے ۔اس طرح جدیدانسان کی روح تجس نے اس کو اسلامی دعوت کا بہترین مخاطب بنادیا ہے۔

2 ۔ جدید ذہن کی دوبری نمایاں صف موضوعیت (objectivity) ہے۔ لیتی کی ہمی قشم کے تقصب کے لیٹمر چیزوں کو وہیا ہی دیکھنا جیسا کہ دہ ہیں۔ بیصفت جدید انسان کے اندر سائنس کے آخر سے پیدا ہوئی۔ طبیعی سائنس کے مطالعہ شان ادی کو آخری صرتک ہے آئیز ذہن ہے مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے تیجیطیتی سائنس میس کی مطالب تیجیتک بہنچنا ممکن ٹیمس ۔ ایک شاعراجے ٹیل کی دنیا ہیں شارے کو چھوٹا اور چاند کو بڑا تاتا کر ہے کہ سکتا ہے کہ:

فروغ آدم خاکی سے الجم سے جاتے ہیں کہ بیٹوٹا ہوا تارہ مہیر کامل نہ بن جائے

گر سائنس دال اس قتم کے غیر واقعی بیان کا گل مبیں کر سکتا۔ اس کو صرف مطابق واقعہ بات کہنا ہے۔غیر مطابق واقعہ بات کہتے ہی اس کے علم کی پوری شارت ڈھوائے گی۔ اس طرح سائنسی مطالعہ نے جدیدانسان کو کال طور پر مید تقیقت پہند بنادیا۔ اس کے اندر بیڈگا و پیدا کی کہ دو چیز ول کو کی کی بیش کے بغیر دیکھ سکے۔ وہ کی چیز کے بارے میں میں مطابق واقعہ رائے قائم کرے۔

جدیدانسان کی بیصفت بھی اسلامی دعوت کے عین موافق ہے۔اس نے جدیدانسان کی ذہنی تشکیل اس طرح کی ہے کہ اسلام جب اس کے سامنے لایا جائے تو وہ پورکی طرح غیرجانب دارانسا نداز میں اس کو دیکھے اور کسی بھی قشم کے تعصب کے بغیراس کے بارے میں بے لاگ رائے قائم کر سکے۔

3۔ جدیدانسان کی تیمری صفت اعتراف ہے۔جدیدانسان مین اپنے حزاج کے تحت بے اعترافی کا تی نمین کرسکتا۔ اثیاء کے سائنسی مطالعہ میں حقیقتِ واقعہ کے اعتراف کی ہے حد اہمیت ہے۔کوئی آدی اگر حقیقتِ واقعہ کے اعتراف میں کوتا ہی کرتے تواس کا سارام حاملہ ہے کار ہوکررہ جائے گا۔

جدیدانسان کی بیصفت بھی اسلامی دعوت کے لیے نہایت کارآ مدے۔ اس نے آئ کے ایک تعلیم یافت اسان کو ایسانا دیا ہے۔ اس نے آئ کے ایک تعلیم یافت کار میں جائے اور ان کے ایک کار میں جائے کہ اس کا لیے بیٹا ممکن ہوجاتا ہے کہ اس کو ند مانے کی بات کا خارجہ ہوجاتا ہی اس کے لیے بیٹا ممکن ہوجاتا ہے کہ اس کو ند مانے کی بات کا خارجہ ہوجاتا ہی اس کے لیے کہ طبد یدذین اس کو قبول کر کے۔

ایک مسنون دعایہ ہے کہ اے اللہ، جمیس متن کوئٹن کی صورت میں دکھااوراس کی بیروکی کی تو فیق دے۔اور باطل کو باطل کے روپ میں دکھااوراس سے بیچنے کی تو فیق دے۔ جدید ذہن میہ ہے کہ وہ چیز ول کوان کے اصل روپ میں دیکھے۔اورا ایسے لوگ و توت کے پہتر من مخاطب ہیں۔وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ بیوائی کو رائیچا میں اور بلاتا تیمراس کوقیول کر کیس۔

#### ذورِمكالمه

موجود و دور کودو پر مکالمه (Age of Dialogue) کہاجاتا ہے۔ یعنی انتقائی موضوع پر سنجیدہ انداز میں تبادلہ خیال کرنا۔ یہ ایک ٹی چیز ہے جو موجود دونر ماند میں پیدا ہوئی ہے۔ اس سے پہلے انتقاف رائے کا فیصلہ میدان جنگ میں کہا جاتا تھا۔ اب جنگ حتی کہ مناظرہ تک ایک معیوب چیز بن چکی ہے۔ اب اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے صرف ایک بی طریقہ کو باوقار طریقہ سجھاجا تا ہے اور وہ میز پر ہونے والا شجیدہ مکالمہے۔

بیجدید مزان دو عالی جنگوں کے بعد اور بھیا تک بتھیاروں کے انجام کود کی کر پیدا ہواہے۔ اس جدید ذہن نے اسلامی دعوت کے لیے نئے اور موثر امکانات کھول دیے ہیں۔ اس کی وجہ سے میکن ہوگیا ہے کہ غیر رفد ہب کے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت اس طرح چیش کی جائے کر مند مناظرہ بازی ہواور ندان سے کلراؤ کی قوبت آئے۔ بلکہ پنجیدہ تبادلہ متیال کے انداز میں اسلام کے بینا م کو دومروں تک بہنچا یا جائے۔

میں خود اس شم کے ٹئی ڈائیلاگ میں شریک ہوا ہوں مسلم ۔ ہندو ڈائیلاگ ، مسلم ۔ میچ ڈائیلاگ ، مسلم ۔ میہودی ڈائیلاگ ، وفیرہ ۔ میں نے پایا ہے کہ ان مکالمات میں اسلام کی دعوت دومرے ندہب نے تعلق کھے والوں کے سامنے بیش کا گئی مگر ندکو ٹی اشتعال ہوا، ندمناظرہ بیش آبالورنہ کی قشم نے نکراؤ کی فورت آئی ۔ جب کہ قدیم زمانہ میں ایسا ہونا سخت مشکل اتھا۔

۔ مثلاً مسلم۔ ہندوؤائیلاگ میں وحدت وجود کے نظریہ کے مقابلہ میں توحید کا تصور واضح طو پر پٹین کیا گیا۔ مسلم۔ مسحی ڈائیلاگ میں اسلام کے حقیدہ آخرت اور مسجیت کے حقیدہ کنارہ کا کھلا تھا بل کیا گیا۔ ای طرح مسلم۔ یہودی ڈائیلاگ میں قر آن اور بائیل کا تھا بل اس پہلوے کیا گیا کہ دونوں میں سے کون تاریخی اعتبارے زیادہ مستندہے۔ کمران مکا لموں میں کمی بھی قشم کے اختقال کی فوجہ نہیں آئی۔ ساری گفتگو جنیدگی اور افتہا موقعنیم کے انداز میں ہوئی۔

یہ مکالماتی مزاج تمام ترایک نیامزاج ہے جو پہلے بھی موجود نہ تھا۔اس نے مزاج نے اس

بات کو کمکن بنادیا ہے کہ اسلامی دعوت کے کام کوئٹن اس علمی اسلوب میں کیا جائے جوعموی طور پر مسلّم ہے اور وسیح بیٹانہ پر دوسرے موضوعات میں کا میا بی کے ساتھ استعمال کیا جارہا ہے۔اس طرح تاریخ میں کہلی یاریدا مکان پیدا ہواہے کہ انسان کے خود اپنے مائوں اسلوب میں اسلامی دعوت کا مگل جاری کیا جا تکے۔لوگوں کے اپنے تسلیم کیے ہوئے ڈھانچے میں آٹھیں اسلام کا تخاطب بنایا جائے۔

دعوتی مکالمہ کا بیکام بہت بڑے بیانہ پراور ہرجگہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ مکالمہ نصرف اسلام کا تعارف ہے بلکہ دہ اسلام اور دوسرے مذا ہب کا گویا اجتماعی انداز میں نقابلی مطالعہ تھی ہے۔ حقیقت بہے کہ اگرڈائیلاگ کے طریقہ کو شجیدہ انداز میں علمی اسلوب میں کیا جائے تو وہ اسلام کے تعارف عام کا موڑڈ دریعہ بن سکتا ہے۔

ڈائیلاگ کے طریقہ کواسلائی دعوت کے لیے استعمال کرنے کا سب سے اہم پہلویہ ہے کہ
وہ محوق طور پر ایک مسلم طریقہ ہے۔ لوگوں کے درمیان خودان کی اپنی روایت کے مطابق ان
کے پہل پیطریقہ رائے ہو چکا ہے کہ اختلاقی موضوعات پر ڈائیلاگ کیا جائے۔ چہانچ شخلف
رائے رکھنے والے لوگ ایک بیز پر اکھا ہو کر تین اس طرح بات کر حیت ہیں جس طرح کی غیر
رائے رکھنے والے لوگ ایک بیز پر اکھا ہو کر تین اس طرح بات کر دجہ ہیں برائیس سجھا جا تا۔ اور نداس
کے لیے مضامین کی کوئی حد بندی ہے کسی بھی موضوع پر شجیدہ تبادلہ خیال کے لیے اس طریقہ کو
استعمال کیا جا سکتا ہے۔

المي اسلام اور دوسرے مذہب کے نمائندوں کے درمیان اس طرح کے ڈائیلاگ میں تعلیمات واحکام پر گفتگو کے طاوہ دائیک آئٹم بیر کھا جا سکتا ہے کہ ڈائیلاگ کے شروع یا آخر میں مختلف مذاہب کی مقدس کتا بول کا بھید حصہ پڑھر سٹایا جائے۔ اِس آئٹم کو میں نے بہت موثر پایا ہے۔ اس طرح صوتی تقابل ہی بیٹا ہت کرنے کے لیے کافی ہوجا تا ہے کہ قر آن امتیازی اور استثنائی طور پر ایک ایس کتاب ہے جس کا متن ایٹی اصل صورت میں آج تک محلوظ ہے۔

### مواصلا تی انقلاب

قدیم زبانہ میں ایک انسان اپنی آواز کو صرف اپنے قریعی ماحول تک پہنچا سکتا تھا، آج گلونل ویلج کا زبانہ ہے۔ مواصلات اور کمیونی کیشن کے جدید ڈرائع نے اس بات کو مکنن بنا دیا ہے کہ آدی ایک مقام پر دہ کر پورے ملک میں بلکہ ساری دنیا شری انتہائی سرعت کے ساتھ اپنی بات پہنچادے۔ آج انسان کے لیے تیز رفقار سخ بھی مکنن ہوگیا ہے اور تیز رفقاری کے ساتھ اپنے پیام کی اشاعت بھی۔

اں سلسلہ میں سب سے پہلی چیز جو دور حدید میں ظہور میں آئی وہ چھپائی کا طریقہ ہے۔ قدیم زمانہ میں ہر کتاب کو ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا۔اب پر نشگ پریس کی ایجاد کے نتیجہ میں میمکنن ہوگیا ہے کہ ایک کتاب کو تیار کر کے اس کے کروڑوں کتے چچھوا لیے جائیں اور پھر ساری دنیا میں آخیس کھیلا دیا جائے۔

چپائی کا بھر ایقد اسلامی دفوت کے لیے ایک عظیم فحت ہے۔ کتاب کے ذریعہ ایک داگی

بیک وقت بہت سے مقابات پر موجود ہوسکتا ہے اور بیک وقت بہت سے لوگوں کو اپنی وقوت کا

خاطب بنا سکتا ہے۔ کتا بول کے علاوہ اخباروں اور سالوں کا طریقہ ہے جو اس سلسلے میں نہایت

خاطب بنا سکتا ہے۔ یہ رور وی نمیس ہے کدوائی خوا بنا کوئی پر چہ نکا کے اور اس سلسے میں نمیا بین
شائع کرے ۔ وہ اس مقصد کے لیے دو مرول کے جاری کیے ہوئے اخبارات اور میگز بن کو استعمال

شائع کرے ۔ وہ اس مقصد کے لیے دو مرول کے جاری کیے ہوئے اخبارات اور میگز بن کو استعمال

مصابیات تیار کیے جا میں اور کر پر چاک کو اپنے مسلما ہوں کہ اگر سائنفک انداز میں اسلامی تعلیمات پر
مصابیات تیار کیے جا میں اور کھی ہوئی دو اسلامی تعلیمات کے

مصابیات تیار کیے جا میں کو الدید کو است کام کرتی ہوئی دکھائی

دوے گی۔ اخبار اور رسالے اور کما بول کے دریعہ بڑے بیا نہ پر بھی کی طاقت کام کرتی ہوئی دکھائی اور اسالے اور کما بول کے ذریعہ بڑے بیا نہ پر چوام کے ذبائی وید کو بدل ویا گیا، اور
جب ذبائی کو بدل دیا جائے تو اس کے بعد کملی انتقاب بر پاہونا اپنے آپے کمیکن ہوجا تا ہے۔

جب ذبائی کو بدل دیا جائے تو اس کے بعد کملی انتقاب بر پاہونا اپنے آپ میکن ہوجا تا ہے۔

ای طرح آ ڈیواورویڈیوکیسٹ نہایت بیتی دعوتی دریعے ہیں جوموجودہ زمانہ میں حاصل ہوئے ہیں۔ یہاں بھی واقعات بتاتے ہیں کہ گئ بڑے بڑے انقلابات آ ڈیوکیسٹ اور دیڈیو کیسٹ ہی کے ذریعے ظیوریس آ ہے۔

پہلے زمانہ میں آ دمی تقریر کر کتا تھا تو ھرف قریب کے لوگ اس کون سکتے تھے۔ آج آ ڈویو کیسٹ کے ذریعہ دو مہاری دنیا میں اور دنیا کے ہر حصہ میں مقرر بن کر کھڑا ہوسکتا ہے۔ ہر جگہ اس کی آ واز ای طرح پہنچے گی جس طرح پہلے زمانہ میں قرجی لوگوں تک پہنچی تھی۔

ویڈ پوکیسٹ کے طریقہ نے اس ذریعہ کواورزیادہ موٹر کردیا ہے۔ دیڈ پوک صورت میں سے
مکن ہوگیا ہے کہ نہ صرف داعی کی آواز دور دور تک سنائی دے بکلہ اس کا وجود بھی ہر مقام کے
لوگوں کو اس طرح نرہ اور متحرک حالت میں دکھائی دے جیسا کہ دو پاس کے لوگوں کو دکھائی دیتا
ہے۔ ویڈ پوکیسٹ کے اس طریقہ نے تاریخ میں پہلی یار سیام کان پیدا کیا ہے کہ داعی گئی شخصیت
اور اس کی آواز کو محفوظ کر کے ساری دنیا میں پہلیا دیا جائے جتی کہ اپنی موت کے بعد بھی وہ
لوگوں کے سامنے ای طرح بولنا ہوااور پیغام دیتا ہوا نظر آئے جس طرح دوا پنی زندگی میں لوگوں
کو نظر آتا تھا۔

ای طرح ریڈیوادر ٹیلی ویژن کا طریقہ بھی ہے۔ ریڈیوادر ٹیلی ویژن کا طریقیہ مزیدا ضافہ کے ساتھ دہ فائدے اپنے اندرر کھتا ہے جو آؤیو ٹیپ اور دیڈیو ٹیپ میں پائی جاتی ہیں۔ موجودہ زبانہ میں بہت ہے مثن ریڈیوادر ٹی دی کوموٹر طور پر اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسلام کے دائی بھی اس کواینے دعوتی مشن کو پھیلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

بعض ملکوں میں ریڈیواور ٹی وی کواسلامی تعلیمات کی اشاعت کے لیے استعمال کیا جارہا ہے۔اس میں مزید بہت زیادہ اضافہ کیا جاسکتا ہے۔

جدید مواصلاتی ذرائع کیے وجود ش آئے۔ یہ فطرت میں چھیے ہوئے ام کانات تھے بن کو انسان نے دریافت کیا۔ یہ حقیقة کم انسان کی ایجاد ٹیس بلکہ فطرت میں چھیے ہوئے رازوں کی دریافت ہے۔ یہذرائع خالق کا کتات کا تحدیق ،ان کا بیتن ہے کہ ان کو خالق کا کتات کے پیغام کی پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جائے۔

## عالمى ميل ملاپ

موجودہ زمانہ میں دوالیں چیزیں انسان کو حاصل ہوئی ہیں جواس سے پہلے بھی و نیا میں موجودہ تھا۔ موجودہ تھا۔ موجودہ تھیں سے تیز رفقار خر، اور تیز رفقار پیغام رسائی ۔ ان چیزوں نے انسان کے لیے عالمی انسان موجودہ تھیں آئی ہے جس کو صفتی انتلاب کے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز وجود میں آئی ہے جس کو صفتی انتلاب کے جین انسان کے لیے معاشی امکانات کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے ۔ ان جدید حالات کا نتیجہ یہ جوا ہے کہ لوگ بہت زیادہ خرارے بھی ۔ سیاحت ، تجارت ، ملازمت اور دوسرے مقاصد کے تحت لوگ کی سے سفر کررہے ہیں۔

اس کا بتیجہ بیہ ہے کہ آج دنیا کے ہر حصہ میں مسلمان بڑی اتعداد میں موجود ہیں۔اس طرح جومسلمان مختلف مکلوں میں جا کر آباد ہو گئے ہیں یا آتے جاتے رہتے ہیں ان کا ملنا جانا برابرغیر مسلموں ہے ہونا رہتا ہے۔ بالمی اختلاط کے اس عمل کے دوران اسلام کے تعارف کا کام بھی ایے آپ جاری رہتا ہے، بھی بالواسطانداز میں اور بھی براہ دراست انداز میں۔

اختلاط بذات خود بی دعوت کا ذریعہ ہے۔ مسلمان جب نازل حالات میں غیرمسلموں سے ملتے جلتے ہیں تو مختلف اسباب سے بار باراسلام زیر بحث آجا تا ہے۔ اس طرح مسلم اورغیرمسلم کا اختلاط اپنے آپ اسلام کے تعارف کاسب بنار ہتا ہے۔

کیجہ مسلمان نیویارک کے ایر پورٹ پراترے۔ بینماز کا وقت تھا۔ انھوں نے ایر پورٹ پر چادر بچھا کر بتماعت کے ساتھ نمازا دا گی ۔ ایک امریکی نوجوان کے لیے بیا یک نیامنظر تھا۔ وہ ان کے پاس کھڑا ہوکران کی حرکات دسکنات کو دیکھنے لگا۔ جب وہ لوگ نمازے فارغ ہوئے تو اس نے بوچھا کمیاتم لوگ انگریزی جانے ہو۔ پھراس نے بوچھا کہ بیتم لوگ کیا کررہے تھے۔ مسلمانوں نے اس کواچنے پاس بٹھالیا اور نماز کی تفصیلات بتا کیں۔ وہ بہت متاثر ہوا اوراس وقت کلے بڑھ کر مسلمان ہوگیا۔ ہورتی تھی۔ یہ ایک عرب قاری کی تلاوت تھی۔ امر کی نو جوان بہت فورے تلاوت کوسٹا رہا۔ آخر میں اس نے کہا کہ ایک پُرکشش آ واز میں نے آج تک بھی نہیں تی تھی۔ اس نے پو چھا کہ بید کیا چیڑتھی۔ اس کو بتایا گیا کہ بیر آن کا ایک حصہ تھا جس کو ٹیپ کی مدد سے سنا یا گیا۔ بید تلاوت گو یا اس امر کِی نوجوان کے دل میں اسلام کا پہلا نتی تھا۔ اس کے بعداس کے اندر میز پیشس پیدا بوا۔ اس نے قرآن کا اگریزی تر جمہ اورانگریزی میں دوسری اسلام کما تابوں کو حاصل کر کے ان کو پڑھا ورآخر میں اسلام تجول کرایا۔

اختلاط کے ذریعتر کیا کا کام چھلے ہزار سال ہے برابر جاری تھا۔ نگر موجودہ زیانہ میں کیو ٹی کیشن کے چھیلاؤے یہ یاختلاط بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اور اختلاط بڑھنے کے نتیج میں اسلام کے تعارف کے امکانات بھی بہت زیادہ بڑھ گے۔

اس اختلاط کے فوائد سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہر جگہ خلف صورتوں میں اسلام کا تعارف ہورہا ہے۔ اس تعارف کے دوران جگہ جگہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ جب کسی بہانے کوئی آدی اسلام کے کسی پہلو سے متعارف ہوتا ہے تواس کے اندراسلام کومزید جانئے کا شوق پیدا ہوجا تا ہے۔ دوملا قات اور مطالعہ کے ذریعہ اپنی اسلامی معلومات کو بڑھا تا ہے۔ پھر آئیس میں ہے ایسے لوگ نگلتے ہیں جواسلام کو اپنا دیں نیا لیتے ہیں۔

موجودہ زبانہ میں اختلاط کی کشرت کے باوجود اسلام کے تعارف کا کام عملاً بہت کم جورہا ہے۔اس کی وجہ ہیے کم موجودہ زبانہ کے مسلمانوں میں وقوت کا شعور موجود ہیں۔ وق شعور نہ ہونے کی وجہ نے فحالی اج کام جورہاہے ووزیادہ تر بالواسطانداز میں جورہا ہے۔

مسلم اورغیر مسلم کا انتقاط ہرحال میں دعوت کا ذریعہ ہے، عام حالات میں بیٹل بالواسطہ طور پر ہوتا ہے کیان آگراہل اسلام کے اندردعولی شعور ندہ ہوتو بیٹل براہ راست طور پر ہونے گےگا۔ اور گھرال کی وسعت غیر معمولی حد تلک بڑھ جائے گی۔

### طريق استدلال

1965 کا دا تعد ہے۔ اس دقت میں ککستو میں تقا۔ وہاں میری ملا قات ڈاکٹر سیخ الشرخال ہے ہوئی۔ اضوں نے فلفہ میں ایک استان کے بعد وہ کم رسٹی کیا تقا۔ اس کے بعد وہ کم طور پر طور ہوگئی قو وہ السال کے بعد وہ کم حیات ہے۔ وہ اگر چلی تنظیم کیاں نہایت ہجیدہ اور علی ذوق والے آدی تنظیم کیا ہے۔ ایک باران سے خدا کے وجود پر گفتگو ہوری تھے۔ اس دوران انھوں نے کہا کہ خدا کو ٹابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کرائیر بن کیا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ ۔ وہ کی کرائیر بن کیا ہے۔ میں نے جواب دیا کروہ فاموش ہو گئے۔ اس کے بات کو خوا ہو گئے۔ اس

اس گفتگو کے پس منظر میں دراصل وہ علی انقلاب تھا جوموجود ہ زمانہ میں بیش آیا ہے ۔جس نے اس بات کومکن بنادیا ہے کہ خدا کے دجو کو کومجی میں ای معیارا سندلال پر ثابت کیا جا سکے جس معیار پر دومری علمی حقیقتول کوثابت کیا جا تا ہے۔

نگی تحقیقات کے دودود رہیں۔ انبیدویں صدی کے آخر تک جبکہ انسان کا مطالعہ عالم کبیر
(macro-world) تک محدود قعا۔ بیسویں صدی میں اینٹم کے ٹوشنے کے بعد ایک نیا دور آیا
ہے جب کہ انسان کا مطالعہ عالم صغیر (micro-world) تک جا پہنچا ہے۔ تدیم دور میں ہے ہجا
جا تا تھا کہ حقیقت وہی ہے جو براہ داست انسانی مشاہدہ میں آتی ہو۔ چنا تچے اس زماند میں ہراہے
عقیدہ کو بے اصل ہجھا جا تا تھا جس کو مشاہداتی استدلال یا براہ داست استدلال کے ذریعہ ثابت
ندگیا جا سکتا ہو۔

لیکن عالم صغیر کے انکشاف کے بعد سارا معاملہ بدل گیا۔ یہ عالم صغیر جو بیسویں صدی میں دریافت ہوا وہ انتہائی حقیقی ہونے کے باوجود نا قائل مشاہدہ تھا۔ اس کے او پر صرف استنہا می استدلال بایا لواسطہ استدلال ہی قائم کم کیا جا سکتا تھا۔

انسانی علم کی اس تبدیلی کا نتیجهٔ بیه موا که خود منطق یا طریق استدلال میں تبدیلی واقع ہوگئی۔

پہلے بیمانا جا تاتھا کہ حقیقت وہی ہے جس پر براہ راست استدلال قائم کیا جاسکتا ہو۔اب بیسلیم کر لیا گیا کہ بالواسط استدلال یا استزاطی استدلال بھی علمی اعتبار سے درست ہے۔ بالواسطہ استدلال بھی علمی اعتبار سے اتنابی معقول (valid) ہے جنتا کہ براہ راست استدلال۔

اس استدلانی تبدیلی کے بعد غیبی خدا کے دجود کوٹا بت کرنا اتنائ مکمن ہوگیا ہے جتنا کہ بظاہر مشاہداتی چیزوں کے دجود کوٹا بت کرنا۔خالص علی اعتبارے دونوں کے درمیان کوئی قرق نہیں۔ علم انسانی کے اس شے دور نے اسلامی دعوت کے کام کو ایک ٹی قوت عطا کی ہے۔ اس تبدیلی نے مقیدہ اور سائنس کے قرق کومنا دیا ہے۔اب مقیدہ جھی علمی اعتبارے اتنائی تھا کم ہے جتنا کہ سائنس کا کوئی مسئلہ دونوں کے درمیان توجیت کے اعتبار کے وٹی قرق ٹیس

یہ صورت حال دائی کے لیے ایک علی تعدی حیثیت رکھتی ہے۔ اس نے دور جدید میں دعوت کے بنے تیجیری امکانات کھول دیے ہیں۔ آن ہمکن ہوگیا ہے کد دین عقائد کو ای اعلیٰ سائنفک طاقت سے ملال کر کے پیش کیا جائے جس سے پہلے صرف سائنسی سائل پیش کیے جاتے تھے۔

استدال کی تعریف بری جاتی ہے کہ وہ تخاطب عظی مسلمہ کے مطابق ہو۔ اس ہے پہلے
پہلے
پہلے کہ مخاطب تو براہ راست استدال میں میٹین کرتا تھا اور اسلام کا دائی اپنے عظا کہ کو چش
کرنے کے لیے سرف بالواسط استدال پر اٹھے ارکر باتھا ۔ گراب پر فرق ملی اعتبار سے ختم ہو
پکا ہے۔ آج کے مخاطب نے جدیدوریافت شدہ تھا تک کی بنیاد پر بہ میان لیا ہے کہ بالواسطہ
استدال کے ذریعہ ثابت ہونے والی چیز بھی اتنانی حقیق ہے جیٹنا کہ براہ داست استدال سے
شاہت ہونے والی چیز ۔۔۔۔ بیاسلام کے دائی کے لیے ایک عظیم نعت ہے۔ اس علی ترتی کے
بعد میکن ہوگیا ہے کہ اسلام کی دعوے کو ای معیاد استدال پر نابت شدہ بنادیا جائے جس کے بعد
خاطب کو بانے بغیر چارہ فدر ہے۔

#### نياامكان

رسول الله ٔ خفرما یا کیزاق الله لیدنو قیده هذا الدامین بو جلی خاجر (الله الدون کی تا ئید فاجرآ دی ہے بھی کر گئا کارسول الله شکل الله علیه وسلم کی اس خبر کا تعلق وعوت ہے بھی ہے۔ اسلام کی دعوت ایک ایسانگل ہے، جس کوندھرف مخلص مسلمان انجام دیں گے، بلکہ اس عمل میں وہ لوگ چی شریک ہوں گے جن کواعتقا دی اعتبارے اسلام ہے کوئی تعلق خبیں۔

اس کی ایک مثال موجود و زمانے میں ہیہ ہے کہ خلف اساب کے تحت اسلام میں اقتصادی 
قدر (commercial value) پیدا ہو گئ ہے۔ چنا نچآئ بہت بڑے بیائنہ پر کیوگرا ورخیر 
مسلم طبقہ اسلام کے دعوتی عمل میں شریک ہو گیا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے برے پہلٹنگ اوار 
بہت بڑے بیانہ پرقرآن وصدیث اور دوسرے اسلامی للریج مخلف زبانوں میں بڑی تعداد میں 
چما ہے۔ بین اور ان کوساری دیا ش کوگوں تک پہنچارے ہیں۔ مثال کے طور پر پنگویں، 
مسلمل مآکسفورڈ اور کیم ری وغیرہ جو عالمی حیثیت کے پہلٹنگ وارا سے ہیں اور جن کی مارکنگ کا 
جا ساری دنیا میں مجیلا ہوا ہے۔ وواسلامی کمائیں بین اقوای زبانوں میں چھاپ کرتمام مکلوں 
میں پہنچارے ہیں۔

انھیں میں سے ایک امکان وہ ہے جومیڈیا کی سکٹے پر پہید ہوا ہے۔موجود ہ زمانہ میں میڈیا،
خاص طور پر پرشٹ میڈیا، اسلما اور سلمانوں کے بارے میں کثر سے سے رپورٹیس منظرعام پرلا
رہا ہے۔ میہ پورٹیس اکثر تخالفانہ لیجہ میں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ پرٹیس ہے کہ سیڈیا کو اصلام سے یا
مسلمانوں سے کوئی ڈھنی ہے۔ اس کی وجہ صرف میہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں میڈیا سرف ایک
انڈسٹری ہے۔ اور میڈیا کو انظور انڈسٹری چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں جیز و تنداور سنتی
خیزر پورٹیس شائع کی جا تیں۔ چنانچہ نے موس اسلام بکدر ندگی کے ہر معاملہ میں وہ اپنے ای اصول
پیٹل کررہے ہیں وہ Soft news کونظر انداز کر کے hot news کونا یاں کرتے ہیں۔
پٹل کررہے ہیں وہ مورت حال نے اسلامی دووت کے لیے ایک نیا در انوکھا امکان پیرا کردیا ہے۔

قدیم زماند میں جب کوئی عبداللہ این ابی یا کعب بن اشرف اسلام کے خلاف بولتا تھا توسلمان اس پوزیشن میں نبیس منتے کہ وہ خودعبراللہ این ابی اور کعب این اشرف ہی کی زبان سے اسلام کی صحیح تصویر کا اعلان کراسکیں میگر آج استثنائی طور پر بیمکن ہوگیا ہے کہ جس اخبار یا میگرین نے اسلام کے خلاف کوئی مضمون چھا پا ہے خودای کے صفحات پراسلام سرموافق مضمون چھا پاجا سکے اوراسلام کی تھج تصویر کھول کے ساسنے ال کی جا سکے۔

یہ امکان اس لیے پیدا ہوا ہے کہ آج کا انسان قدیم انسان سے بہت مختلف ہے۔ آج اظہار رائے کی آزادی کو حد درجہ اہمیت دی جاتی ہے ۔لوگ غیر متعصّبانہ طور پر معلومات میں اضافہ کے شاکق ہو گئے ہیں ۔اس نئے مزاج کی بنا پراب ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی اخباریا میگزین میں اسلام کےخلاف کوئی بات چھپتی ہےتولوگ یہ جائنے لگتے ہیں کہوہ اس موضوع پر مزيدمعلومات حاصل كريں \_اس موضوع پر جود وسرا نقطه نظر ممکن ہے اس کواچھی طرح جانیں \_ بدامکان آج کی دنیامیں وسیع پیانہ پر پیدا ہوا ہے۔اسلام کے داعیوں کو تاریخ میں پہلی بار بیموقع ملاہے کہوہ دوسروں کی''زبان'' سے اپنی بات کہلائیں۔وہ دوسروں کے قائم کردہ میڈیا ے اپنے افکار کی اشاعت کریں۔ و واغیار کے وسائلِ ابلاغ کو اسلامی دعوت کا ذریعہ بنالیں۔ مذکورہ حدیث کےمطابق ، پہلے زمانہ میں بھی عام انسان مختلف پہلوؤں سے اسلام کی تائید كاسبب بنا موجوده زمانه مين بيامكان بهت زياده اضافه كساته اسلام كي دعوت كوحاصل هو كليا ہے۔اگراس امکان کومنظم طور پر استعمال کیا جائے تو دنیا کی ہر زبان میں اچا نک اسلام کی تبلیغ ہونے لگے۔خودا پناعملی نظام بنائے بغیر دوسروں کا قائم کردہ عملی نظام اسلام کی اشاعت کا موثر ذریعہ بن جائے۔

اس امکان کوموژ طور پر استعمال کرنے کی شرط صرف میہ ہے کہ اسلام کی حمایت میں جو کچھ کھھا جائے و دکھل طور پر غیر مناظر انہ ہو، وہ ملی اسلوب میں ہونہ کہ الزامی اسلوب میں۔

# تعلیمی ادارے

موجودہ زیانہ میں ساری دنیا میں بہت بڑے پیانہ پر تنگیجی ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ اور تقریباً پوری انسانی نسل ان اداروں میں تعلیم پارٹی ہے۔ ان اداروں میں مسلم بھی ہوتے ہیں اور فیمرسلم بھی ۔ اس طرح ہیدادارے فطری طور پر ایک ایسا مقام بن گئے ہیں جہال اسلام کی علمی نمائندگی کی جائے اوراغلی علمی سطح پر اسلام جیش کیا جاسکے۔ مزید میدکدان اداروں نے ذریعہ پیٹل نسل درنس مسلسل طور پر جاری رہ مکتا ہے۔

موجودہ نظام تعلیم کا یہ پہلواسلا می وعوت کے لیے زبردست امکان کی حیثیت رکھتا ہے۔ کسی سیکور ملک میں اگرچ بید موقع میں کہا تھا ہے۔ کسی سیکور ملک میں اگرچ بید موقع میں دوسرے سیکور ملک میں اگر چربید موقع میں دوسرے مذہب کی با قاعدہ تعلیم دی جاسکے ۔ لیکن مختلف یونی وسٹیوں میں اکثر گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن مرحلہ میں دوسرے علوم سے شعبوں کے ساتھ اسلامک اسٹریز کا بھی شعبہ ہوتا ہے جس میں اسلامیات پر بیا ہے ، ایم اے اور بی انگر ڈی کی ڈگر یاں دی جاتی ہیں۔

اس کے علاوہ اسانیات کے شعبہ ٹیں اردوء عربی اور فاری وغیرہ مسلم زبانوں کے بھی شعبے قائم میں ۔ جن میں نہ صرف مسلم، بلکہ غیر مسلم طلبہ بھی مختلف سیاسی اور اقتصادی اساب کی بنا پر داغلے لیتے ہیں۔

یو غیرسنیوں میں اسلامیات اور اسلامی زبانوں سے متعلقہ شعبوں کے ذریعہ اسلام کی وجود ترکیفی کا کام نظری طور پرجاری ہوجا تاہے۔ان شعبول سے والبت غیر مسلم طلیہ اور اسلامی وجود ترکیفی کا کام نظری طور پر کرتے ہیں تو ان کے سامنے ایک ایسے مذہب کی انھو پر آتی ہے ہوان کے آبا کی انھو پر آتی ہیں کہ اسلامی مقتا کہ اور تعلیمات ہے، جوان کے آبا کی نظرت کو زیادہ انجیل ان کے اپنے فدہب کے عقا کہ اور تعلیمات سے زیادہ محقول اور انسانی فطرت کو زیادہ انجیل کرے والی ہیں۔ اس قاتا کہ اور تعلیمات کے دوائی ہیں۔اس نقا کما اور اکتشاف کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام سے نہایت شدت کے سامت ہول کر لیتی ہے۔ سامتے ہول کر لیتی ہے۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ سیکور نظام تعلیم کے اس شبت پہلوکوائل اسلام خبیدگی کے ساتھ سجھیں ، اور اپنے بچول کوخی الا مکان اسلام کے سیح عقائد اور تعلیمات ہے واقت کرانے کی کوشش کریں۔ تاکہ اسکول اور کانے کی زندگی میں ، جب فیمرسلم طلبہ سے ان کا اختلاط جواور وہ اسلام کے بارے میں پچھو جانتا ہا بین تو وہ آخیس ضرور کی معلومات دے سکیس ، اور اس طرح اسلام کی وقوت وٹیلنے کے ظلیم عمل میں اپنے آپ کوشال کرسکیں۔

کا کجوں اور یونی ورسٹیوں کے اندرا سے مختلف شعبے ہوتے ہیں جو براہ راست یابالواسطور پر اسلام سے متعلق ہوتے ہیں۔ مثلاً اسلامک اسٹٹریز کا شعبہ اگر براہ راست طور پر اسلام سے متعلق شعبہ ہے توع کی زبان اور تاریخ بالواسط طور پر اسلام سے متعلق شعبہ ہے۔ اس طرح اکثر شعبوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مطالعہ کے دوران کہیں نہ کہیں اسلام کا رایفرنس آجا تا ہے۔

یہ صورتِ حال اہل اسلام کو اسلام کے دؤوت وقتارف کا زبردست موقق دے رہی ہے۔ طالب علم کی حیثیت ہے وہ صوال وجواب کی صورت میں لوگوں کو اسلام کی بات بتا گئے ہیں۔استاد کی حیثیت ہے وہ اپنے کیکچر میں ایسے مواقع پاسکتے ہیں جہال و واسلام کا حوالہ دم سے سکیس۔ ریسرچ اسکالر کی حیثیت ہے وہ ایسے موضوعات کا انتخاب کر سکتے ہیں جو براہ داست یا بالواسطہ طور پر اسلام ہے متعلق ہوں اور خالص علمی سطح براسلام کی نمائند کی کسکیس۔

موجودہ زباندی ایک یو ٹیورٹی، گویاملم کا ایک شہرہ وقی ہے۔ جہاں ہرشم کی علمی سرگرمیاں نہایت اظلی سطح پر جاری رہتی ہیں۔ ایسے علی شہرساری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ہر ملک کی بحوشیں ان علمی شہروں کو غیر معمولی امداد دیتی ہیں تاکہ وہ اعلیٰ بیمانہ پر چلاتے جا سکیس۔

یدا یک نیا دکوتی امکان ہے۔ جوموجودہ زمانہ میں ہیدا ہواہے۔اگراس کو حکمت کے ساتھ استعمال کیا جائے تو ہر نظیمی ادارہ مُلاا ایک دعوتی ادارہ بن جائے گا۔

#### مذهبى تعصب كاخاتمه

قدیم زماند نم بی تعصب کا زماندتھا۔ موجود و زماند ندئی لیفتھیں کا زماند ہے۔ اس فرق نے موجود و زماند میں دعوستے اسلامی کے کام کے لیے نئے مواقع کھول دیے ہیں، ایسے مواقع جو شایدا س سے پہلے بھی موجود نہ تقے۔

قدیم زبانہ میں ندہب صرف ایک عقیدہ ہے چرجھا جاتا تھا، ندہب کے علی مطالعہ کا روائ نہ تھا۔ ہر ندہب سے وابت لوگوں کا صال بیٹھا کہ ان کی کتا بوں میں جوکلھا ہوا تھا یا ان کے بڑوں نے جو پکھے کہد یا تھا وہ ان کے نز دیک اٹل اور مقدل تھا۔ اس کے بارے میں مزید غوروگر کی ضرورت ندتھی۔ اس مزاج نے ہر مذہبی حاقد میں تعصب کا ماحول پیدا کر رکھا تھا۔ ہر مذہبی گروہ کا حال بیٹھا کہ وہ حکم کی بنیاد پر کھڑے ہوئے کے بجائے صرف تعصب کی بنیاد پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ صرف برجانتا تھا کہ میر الذہب ہرحال میں درست ہے، اور دو مرافذہب ہرحال میں خلط۔

مذہبی تعصب کے اس ماحول میں قدیمی زمانہ میں دعوت کا کام انتہائی مشکل تھا۔ جہاں ہر آدمی اپنے آپ کوذہبی خول میں بند کیے ہوئے ہو، وہال کوئی ٹی بات یا ہر سے اس کے اندرڈالی منہیں جاسکتی ہے۔ تاریخ کا میہ تجربہ ہے کہ ذہبی تعصب ہر دور میں کسی نئے مذہبی فکر کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔

موجودہ دورتاری کا پہلا دور ہے، جب کہ اس فربی تصب کا خاتمہ ہوگیا۔ کم از کم اصولی طور پر مذہبی تعصب کوسخت معیوب چیز سمجھا جانے لگا۔ آن علمی حلقوں میں ایک شخص فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوا سانگی دے گا کہ میں مذہب کے معاملہ میں روادار ہوں، میں فیمر جانب داری کے ساتھ ہر مذہب کا مطالعہ کرتا ہوں۔ اس کے برعکس مذہبی تعصب یا مذہبی نارواداری کی وکالت کرنے والا شاید ساری دنا میں کو کی ٹیس لے گا۔

مذہبی فکر میں یہ انتلاب سائنس کے اثرے آیا ہے۔موجودہ زبانہ میں سائنسی طریقہ، مطالعہ غالب طریقہ مطالعہ مجموبا جا تا ہے۔سائنس میں پڑنکہ موضوعیت (objectivity) انتہائی طور پر شروری ہے۔ متعضبانی طرز قکر سائندی مطالعہ کے لیے تاتا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے
جب سائنس میں غیر حصفبانہ طریقہ مطالعہ رائے ہوا تو بتیہ تمام شعبوں میں بھی بھی طریقہ تھا تا چلا
گیا، یمان تک کہ فد جب سمیت تمام شعبوں میں غیر حصف نہ طریق قلری غالب اور مستقر قکر بن گیا۔
سے حالات اسلامی وعوت کے لیے فتح باب کی حیثیت در کھتے ہیں۔ اس زمانی تبدیل نے آئ میکن بنادیا ہے کہ ضداور قصب جیسی غیر شروری رکا دئوں میں الجھے ابغیر وعوت تی کا کا م کملی فضا میس کیا جا سکے۔ دا فی جب اپنی بات کہتے تو موعوائس کو شنجید گی کے ساتھ سنے اور کسی ذہنی رکاوٹ
کے افغیر اس پر غور کر ہے۔

ششاد مجمد خان صاحب ( برنتھم ) نے بتایا کہ چندا گریز کار گران کے گھر پر کہا تھیں کا م کرر ہے تھے ششاد محمد خان نے اس سے سیحت کے عقیدہ کفارہ پر گفتگو کی ۔ انھوں نے کہا کہ دیکھو، جمہاری کلر جی تم کو کس طرح بے وقوف بناری ہے ۔ اس کا کہنا ہے کہ شیخ مصلوب ہوکر تہبارے گنا ہوں کا کفارہ بن گئے ۔ کیا جہاری عقل اس کو مانی ہے کہ گناہ ایک شخص کر سے اور ا سکی سز اکوئی دوسر آخص تصطفہ ۔ انگر بیز نو جوانوں نے شیشاد صاحب کی بات خور سے تن اور پھر کہا۔ مسٹر خان ، آپ شمیک کہدر ہے ہیں ۔ اس کے بعد انھوں نے شاد صاحب سے کہا کہ آپ جمیں اسلام پر کتا ہیں و بچنے ہم ان کا مطالعہ کریں گے۔

قدیم زمانہ میں ہیمکن نہیں تھا کہ اس تشم کی تنقیری گفتگو دو مذہب والول کے درمیان ہو، اور پھر بھی دونو کے درمیان سنجیرہ اور معتدل فضا بدستور باتی رہے۔

سیایی نیا مکان ہے جو دوسوت کی موافقت میں پیدا ہوا ہے۔ آئ کے دائی کے لیے مید ممکن ہوگیا ہے کہ دائی کے لیے مید ممکن ہوگیا ہے کہ دو اصلام کا پیغام دوسرے ند ہب والوں کو کھلے طور پر دے اور پھر تھی وا گی اور مدعوں کے دروا وی ٹھنڈ ہے احول میں کو نی فتنگو کرتے ہیں، ای طرح آئے میمکن ہوگیا ہے کہ دوسرے ندا ہب کے مقابلہ میں اسلام کی صدافت کو کھلے طور پر ہے، اس پر ہنچیدہ بحث صدافت کو کھلے طور پر ہے، اس پر ہنچیدہ بحث کر سے بہاں تک کہ جب اس کا ذہمی اس کی حقابلیہ کے اوال اس کو شعنڈ سے طور پر ہے، اس پر ہنچیدہ بحث کر سے۔ بہاں تک کہ جب اس کا ذہمی اس کی حقابلیہ کی گوائی دیے تو وہ اس کو قبل کر لے۔

# عالمى سياحت

سیاحت کا رواح قدیم زماندے پایا جاتا ہے۔ مگر قدیم زماند میں سفر اتنا مشکل اور دیر طلب تفا کہ صرف بعض حوصلہ مندا فراد ہی اس کی جرات کر سکتے تئے۔ مثلاً ابن بطوطہ اور مارکو پولو وغیرہ مگر موجوہ ذماند میں وسائل سفر کی ہولتوں نے سیاحت کے دواح کو بہت نیادہ ہر طادیا ہے۔ ۔ مذر کماز ماند میں سیاحت اگرافزادی تھی تواب سیاحت ایک اجتماعی حیثیت اختیار کرچک ہے۔

سیاحت (نورزم) کے اس پیپااؤنے موجودہ زبانہ بٹس دگوت کے لیے نئے امکانات کول دیے ہیں۔ سیاحوں کی بیمالی نقل و حرکت مسلس جاری رہتی ہے۔ وہ بڑی تعداد میں ہر ملک میں بھی رہے ہیں۔ کمیں مناظر فطرت کود کیفنے کے لیے، کمیں موہم سے اطف اندوز ہونے کے لیے، کمیں مختلف انسانی ساح کے مطالعہ کے لیے، کمیں سار سٹی آٹاراور تاریخی تحارثوں کود کیفنے کے لیے، وقیرہ سیسیاحت کو یا ایک عالمی انسانی سیاب ہے جو ہرموسم میں اور ہرمقام پر بھاری تعداد میں بھی جہاری

موجودہ زبانہ میں مسلمان ریصرف مخصوص مسلم مکلوں میں آباد ہیں۔ بلکدہ و مباری دنیا میں ہر جگہ تھیلے ہوئے ہیں۔ اس طرح ان کا سابقہ بار باران مردوں اور تورتوں سے بیٹن آتا ہے جو ساجت کی غرض سے مسلسل ہر جگہ جا رہے ہیں۔ اس واقعہ میں ایک عظیم وقوتی اہیسے تھیجی ہوئی ہے۔ گویا کہ سیاحوں کے روپ میں مدموخود داگی کے پاس پینٹی رہا ہے۔ پیاسا خود جاس کر کتویں کے پاس آ گیا ہے۔

اس صورت حال نے دورجد یو کے اٹل ایمان کو میروقع دے دیا ہے کہ وہ خدا کے پیغام کی عالمی پیغام رسانی کئام کو قودا پنے رہائتی مقامات پر رہتے ہوئے انجام دے تکیس جس کے لیے اس سے پہلے لیے اور دشوارگز ارسُرُ کام رحلہ طے کرنا پڑتا تھا۔

یں بارج من کا ننانوے فیصد کے زیادہ اقعداد غیر مسلموں پر مشتل ہوتی ہے۔وہ گویا کہ اینچ گھروں کے نگل کرانل ایمان کے پاس آری ہے اور ہزبان حال یہ کبررہی ہے کہ تمہارے پاس خدا کی طرف ہے جو آئی ہوئی امانت ہے اس کو تمیں دو ہون کواس کے بقی دار اٹک پیٹیاؤ کہ اگر من نے میدامانت جمیں شدہ نوی تو ہم خدا کے یہاں تہمارادامن پکڑ لیس گے اور خدا ہے گئیں گے کہ جب انھوں نے جمیں جنس ختا کہ دار سختی تھیں ہے کہ جب انھوں کے بید مائی خوال مو ترکت المال ایمان کے لیے دائی موقع ہے اور ان کے ساتھ میں جوری کی بیدا کی قاضا ہے کہ المال اسلام اس کے بادرہ شاں پوری طرح با کی جاری فر مداری تھی ۔ ان حالات کا نقاضا ہے کہ المال اسلام اس کے بارہ شاں پوری طرح بی شعورہ بول اور دوسار سے اجتمام کریں جوان شے مواق کے دو تو آئی استعمال کے لیے خروری ہیں۔
مائی ساسلہ میں پکی بات مید ہے کہ ہم مقام پر پچھوا سے افراد موجود ہونے چاہئیں جو ایک طرف دین کی تغلیمات سے تخوبی واقعت جوں ۔ اور ائی کے ساتھ میرونی مقامات سے آئے میرونی مقامات سے تک فیار میں کہ مائی میرونی مقامات سے تک میں دن حق کی وضاحت کرسکیں۔

ای کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان سیاحوں کو دینے کے لیے ہر زبان میں موثر قشم کا اسلامی لٹر بچر تیار کیا جائے جس میں اسلام کا اتعاد ف شبت انداز میں کیا گیا ہواوراں میں وقت کے سوالات کا جواب بھی ہو۔ پیٹر پچر مکمل طور پر فیمر مناظرانہ فیر تو کی اور فیر سیاسی اسلوب میں جونا چاہیے۔اس میں فطرت کی زبان میں اسلام کا اظہار ہونا چاہیے۔مسلم تو کی ذہن سے اس کو مکمل طور پر یاک ہونا جا ہے۔

ای کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے ساتھ تالیب قام خالمہ کیا جائے ۔ تالیب قلب کا بیہ معاملہ انفرادی بھی ہونا چاہیے اور اجہا گی بھی ۔ مثلاً مغربی مکلوں ہے آنے والے سیاح اگر لہاس اور طور طریقہ کے معاملہ میں اسلامی کلچر کے مطابق نہ ہوں تو اس کو گوارہ کیا جائے نہ کہ اس کے روضوع بنا کرافیس پریشان کیا جائے۔

عالمی سیاحوں کی بینقل وترکت کو یا مرعوی نقل وترکت ہے۔اس واقعہ نے داعی گروہ کے لیے دعوتی کام کونہایت آسان بنادیا ہے۔

## جديد نظام بتغليم

موجوده زماندش بربعلی نظام رائع ہوا ہے اس نے اسابی وعوت کا ایک بنیا مکان کھول
دیا ہے، جواس سے پہلے بھی موجود شقا۔ اگراس امکان کوشظم طور پر استعمال کیا جائے تو وہ نس در
نسا اسلام کی شیلنے کا در ایعہ بن جائے گا۔ قدیم زماندش جونظام تعلیم رائع تھا اس کے تحت زیادہ تر
در گابیر کی مخصوص فدہب سے متعلق ہوئی تھیں اور ان بین ای فدہب سے وااستہ افراد اقتعلیم
حاصل کرتے تھے۔ اس بنا پر قدیم زمانہ بین تعلیم اوارے اٹل فداہب کے درمیان اختلاط
کا موں میں ہر مذہب اور ہوگیجر لگروہ کے لوگ تعلیم پارہے ہیں۔ اس طرح مختلف المل فداہب
گاہوں میں ہر مذہب اور ہوگیجر لگروہ کے لوگ تعلیم پارہے ہیں۔ اس طرح مختلف المل فداہب
کے درمیان فطری انداز میں اختلاط بیش آتا رہتا ہے۔

تعلی نظام سیکورسوسائلی پیداوار ہے موجودہ زمانہ بین نظرت کے مطالعہ نے سیکو وں
سین نظام سیکورسوسائلی پیداوار ہے موجودہ زمانہ بین نظرت کے مطالعہ نے بیکو
سین نظام پیدا کیے۔ ان علوم کا کسی نہ ہب سے کئی تعلق نہیں۔ بینعلوم تمام تر نیاوی عاوم شے، جو
ہرایک کی دل چسبی کا باعث ہوتے ہیں۔ ان سے فطری علوم کی دریافت کے نتیجہ میں سے قشم
سیکوراوار سے پیدا ہوئے اورٹی سیکورسوسائلی کی تکلیل ہوئی۔ اس طرح بید واقعہ پیش ایا کہ
مزام ب کا بیا ہ خشا طابعے آپ شیافی واشاعت کا ذریعہ بن گیا۔ ششا ایک ادارہ میں کچھ مسلمان
مذاہب کا بیا ہ خشاط طابعے آپ شیافی واشاعت کا ذریعہ بن گیا۔ ششا ایک ادارہ میں کچھ مسلمان
طالب علم ہیں۔ جب وہ ایک دومرے سے ملتے ہیں تو آپی میں اسلام علیم کہتے ہیں۔ دومری
طرف کچھ غیرمسلم طالب علم ہیں۔ وہ جب آپی میں ملتے ہیں تو آپی میں اسلام علیم کہتے ہیں۔ وہ بری ہیں۔
ہیں۔ اب مسلمان طالب علم غیر مسلم سے ہو چھے گا کہ اسلام کہ ایک بایک کا کیا مطلب ہے۔ ای طرح نو غیر
مسلم طالب علم مسلمان سے بی چھے گا کہ اسلام کہا تے بایک کہا مطلب ہے۔ ای طرح فیری ماحول میں
مسلم طالب علم مسلمان سے بی چھے گا کہ اسلام ایسان ہریں بیا صاح کا کیا مطلب ہے۔ ای طرح کے بڑھیں
مسلم طالب علم مسلمان کا نقابل چیش آتے گا بیان تلک کہ دونوں ند جب سے وابستہ افراک کے بڑھیں

گے یاا پنے ہم جماعت مسلم طلبہ سے اسلام کے بارے میں پوچھیں گے،وغیرہ۔

اس طرح ان سيكورتعيم گا بون نے اسلام كى دئوت كا ايك نيا اور طاقت ورميدان كھول ديا ہے ۔ اگر مسلم گھر انوں میں ہيد ماحول ہوكہ دہاں ان كے نيچ اسلام كے بارے میں ضرور كى معلومات حاصل كررہے ہوں تو ہر مسلم طالب علم عملا ايك مبلغ بن جائے گا۔ مزيد بيد كوتعيم چول كدا يك جارئ عمل ہے اس ليقعيم گا وائي ايسا ادارہ ہوتا ہے جس میں بيد صلاحيت ہے كدا گر اس كواستهال كيا جائے تو دئوت كا عمل فسل ورفس جارى رہے گا۔

ای طرح ان تعلیمی اداروں میں طرح طرح کی اجتا عی سر گرمیاں جاری رہتی ہیں۔ شافا ڈینٹ (مباحثہ) اورد دہرے شم کے علی اور تعلیمی ندا کرے، ان بحثوں اور ندا کروں میں بار بار ایسے مواقع آتے ہیں جہال مختلف ندا ب کا تقابلی تذکرہ ہوتا ہے یا اور کس سبب سے ند ب کا ڈکرآ جا تا ہے۔ اسی کا بسید مسلم طالب علموں کو بیسنم اموقع دیتی ہیں کروہ خبیدہ اورد ل شیس انداز میں گولوں کو اسلام سے متعاون کر ہیں۔ وہ خاموش انداز میں اسلام کے دائی اور میٹا ہمیں جا علم اینی ذات میں ایک متنوع حضوں ہے۔ ہم علمی شعبہ کہیں شد کمیں دوسرے علمی شعبوں سے اب جا تا ہے۔ ایک علمی موضوع ہر کلام کرتے ہوئے آدمی کو بیرموقع الما ہے کہ وہ دوسرے علمی

علم کی بیرخصوصی توجیت طلبہ اور اسائدہ دونوں کو بید موقع دیتی ہے کہ دو بار بار اسلام کے تقارف کے امکانات پاکٹس ۔ اگر مسلم طلبہ اور اسائدہ گہر بے طور پر پاشعور ہوں اور ای کے ساتھ سالام کی معلومات رکتے ہوں تو بہتی وادر قعلیم کے ساتھ اسلام کے تعارف کا ادارہ بیائے ساتھ اسلام کے تعارف کا ادارہ بیائے معلومات کی بیری انداز میں ۔ اور بیرسب کچھے خالص فطر کی انداز میں ہوگا تدکر کی قسم کے مصوفی انداز میں ۔ اور فیلی میں انداز میں دیا دو موثر قابت ہوتا ہے ۔ موجودہ زمانہ میں علی اور تغلیمی سر کرم میاں بہتر تو م اور ہر فدجب کے لوگ شامل ہوتے ہیں ، ان سرگرمیوں میں ہرقوم اور ہر فدجب کے لوگ شامل ہوتے ہیں ، اس طرح جو اختلا دا آقی ہوتا ہے وہ وہ گئل کے لیے نہایت مذید ہے۔ اگر دا گل گردہ کے اندروق کی شعورز ندہ ہوتو اس قسم کے تمام شامات دعوت کا میدان بنا بھی ہیں۔ ا

# نظریات کی نا کامی

قدیم ترین زماند سے انسان کچونظریات سے تحریمی مبتلا رہا ہے۔ بینظریات اس کے لیے حق کی معرفت میں رکاوٹ ہے ہوئے تھے گرموجودہ زمانہ میں بین خودساختہ نظریات بے بنیاد ثابت ہوگئے علی حق کن نے ان کا باطل ہونا اس طرح واضح کردیا کہ اب کسی کے لیے بیگوائش باتی نمیں رہی کہ وہ ان نظریات کی زیئن پر کھڑا ہوسکے۔

اس واقعد نے موجودہ زمانہ میں اسمائی دھوت کے لیے بخد مواقع کھول دیے ہیں۔ اب یہ مکن ہوگیا ہے ہے۔ کہ مواقع کھول دیے ہیں۔ اب یہ مکن ہوگیا ہے کہ کہ کا دو اس کے اپنے اس کے دو حت کواکول کے لیے تالی آخول بنایا جائے۔ 1917 میں موویت یو بین قائم ہوا۔ اس کے بعد حکومتی طاقت سے یہ پرو پیکٹیڈا کیا جائے لگا کہ انسان کی فکری نا رسائی آخری طور پر ختم ہوگئی ہے۔ مارکی نظر پری کصورت میں انسان نے اس چائی کو آخری طور پر پالیا ہے جس کو وہ ہزاروں سال سے تناش کر دہاہے۔ موشلسٹ اسمپائز کے میشر و ہیں اس سے متناثر ہوگئے ہے۔ یہ و چیکٹیڈ اسماری دنیا میں چیلا دیا گیا بیمان تک کردئیا کہ پیشر و ہیں اس سے متناثر ہوگئے۔ لیکن پرو چیکٹیڈ اسماری دنیا میں چیلا دیا گیا بیمان تک کردئیا کہ پیشر و ہی اس سے متناثر ہوگئے۔ ایک بیمان کو بیمان کو گئے اور آخر کا ریے دنیا تھا کہ کا کہ کا دور آخر کا ریے دنیا تھی کھیل ہوگئے اور آخر کا ریے دنیا تھی کھیل ہوگئے اور آخر کا ریے دنیا تھی کھیل ہوگئے کہ 1910 میں موریت پر نیمان گوٹ گیا۔

جب تک سوویت یو نین قائم تھا ، کروڈ وں اوگ اس فلط نفی میں مبتلا ستھ کہ انھوں نے زندگی کی اس آئیڈیالو تی کو پالیا ہے جس کی انھیں ضرورت تھی ۔ گرسوویت یو نین کی ناکا می کے لبعد اب ساری دنیا میں ایک نظریاتی ظار (Ideologicla vacuum) پیدا ہو گیا ہے۔ لوگ اپنے آپ کوکگری سہارے سے حروم تجھنے لگے ہیں۔ انھیں دوبارہ اس بات کی تلاش ہے کہ وہ اس خشیق آئیڈیالو تی کو یالیس جوان کے لیے ان کی روحائی تلاش کا جواب ہو۔

ای طرح خدا کے وجود کو نہ ماننے یا اس پر شک کرنے کے لیے انسان نے بہت سے نظریات وضع کرر کھے تھے بگر آئ بیتام نظریات باطل قرار پانچے ہیں۔ شانا پینظر بید کہا نئات اپنی خالق آپ ہے اور وہ ہمیشہ ہے ای طرح چلی آرہی ہے ۔ لیکن کیا بھی نظر پہنے اس مفروضہ کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا ہے۔اب کس کے لیے سیانے کی گلجائش باقی نہیں رہی کہ کا نکات اپنی خالق آ ہے۔

اس طرح کی مختلف دریافتوں نے خدا کے وجود کوخالص سائنسی بنیادوں پر انسان کے لیے قابل قبم بنا دیا ہے ۔ جدید ملم نے ان تمام بنیادوں کو ڈھا دیا ہے جن پر الحاد اور تشکیک کے نظریات قائم شے ۔ اس طرح جدید حالات نے اب دعوت تن کے لیے شے درواز کے کھول دیے ہیں ۔ اب بیمکن ہوگیا ہے کہ خالص علمی نوعیت کے طاقت ور دلائل کے ساتھ اسلام کے پیغام کولوگوں تک پنجوایا جا سکے۔

ای طرح قدیم ترین زمانہ ہے انسان اس فریب میں مبتلا رہاہے کہ وہ اس دنیاش اپنی جنت بنا سکتا ہے۔ ہردور میں انسان بیکوشش کرتارہاہے کہ وہ اپنے لیے ایک اسکا دنیا بنائے جس کے اندروہ خوشیوں اورلڈتوں کی پُرراحت زندگی گزار سکے سگرموجودہ زماندیش انسان کا میسحر بھی تعمل طور پر باطل ہوگیا۔

موجودہ زمانہ میں فطرت کے چھیے ہوئے راز دریافت ہوئے۔ نگنالوہ کی ٹئ تر قبول نے اس بات کومکن بنا دیا کہ مادہ کوایک خوب صورت اور پُررونن تہذیب میں تبدیل کیا جا سکے۔ میسو میں صدی میں بیکام بہت بڑے بیانہ پرکیا گیا۔ مگرجب بیٹوب صورت اور پررونن تہذیب بن کرتیار ہوئی تومعلوم ہوا کہ دو صرف ایک خوب صورت بخبرہ سے ند کرخوب صورت کل۔

مادہ کو پر رونن تبذیب میں تبدیل کرنے کے لیے جوکارخانے بنائے گئے اور جوشینیں تیار کا گئیں ان کی بہتے ہو تھی تیت انسان کودینی پڑک کے اعراضانوں سے بہنے والے فضلہ نے دریاؤں کے پانی کو گذرا کر کے آئی کٹ فٹ (water pollution) کا سئلہ پیدا کردیا۔ مثینوں کی گڑ گڑا ہٹ نے آواز کا کٹن فٹ (noise pollution) کا سئلہ پیدا کیا۔

جدید تہذیب کی مثال ایک ایسے نویصورت کل کی ہے جوسارا کاسارا کثیف دعو تمیں سے بھرا ہوا ہو، جو بظاہر دیکھنے میں اچھامعلوم ہو، گراس کے اندرزندگی گزارنا اتنائی زیادہ دشکل نظر آتا ہو۔ ان حالات نے موجود در مانہ میں اسلامی وجوت کی امیابی کے امکانات کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔

### بين الاقوامي زبان

حدیث میں آیا ہے کہ حضرت سے نے اپنے حوار ایوں کے کہا کتم لوگ مختلف ملکوں میں جاؤ اوروہاں کے لوگوں کو میراپیغا می پہنچاؤ سواری جانے کے لیے تیارٹیس ہوئے۔ اُٹیس پیڈر تھا کہ جن قو موں کی زبان وہ جانے نمیس پھر اُٹھیں وہ کس طرح اپنا خاطب بنا کیں گے۔ اس کے بعد حضرت سے نے دھا کی تو ہرحواری اس قوم کی زبان بولئے لگا جس قوم کی طرف اس کو بھیجا جارہا تھا (میر ڈائن بشام ، جلد 4 سفحہ و 278، 49)

ید هنرت سیخ کا مجر و قعالے قدیم کر زمانہ میں مختلف قو موں میں و قوت پہنچانے کے لیے پیٹیبرانہ مبیخرہ کی ضرورت ہوتی تھی ۔ مگر موجودہ زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے خود حالات کے اندرا ایسی تبدیلی پیدا کی ہے کہ آج پیٹیبرانہ مجرہ کے بغیر ایک واقع مختلف قوموں بلکہ سماری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا سکتا ہے۔

یہ نیاد توقی موقع بین الاقوای زبان کی صورت میں پیدا ہوا ہے۔ موجودہ زباندانیاتی تاریخ کا پہلا زبانہ ہے جب کہ ایک ایک زبان وجود میں آئی ہے جو کہ بین الاقوای زبان ہے۔ یہ اگریزی ہے۔ آج آگریزی زبان کو جانے اور تخصے والے ساری دنیا میں موجود ہیں۔ آج تقریباً ہر ملک میں اگریزی زبان کے ذریعہ لوگول کو خطاب کیا جا سکتا ہے۔ اورا گر بالفرش کی مقام پر لوگ عموی طور پر اگریزی نہ جانے ہول تب بھی وہاں ایسے افرادل جا عمیں گے جو آپ کی آگریزی آخر برکا مقانی زبان میں ترجہ کر سکیں۔

انگریزی زبان کو بیفیر معمولی حیثیت بسبتاری خمل کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ برنش ایمپائر نے اپنے دوسوسالہ حکومت کے زمانہ میں ساری دنیا میں انگریزی زبان کورواج دیا۔ دوسری جنگ عظیم نے برنش امپائز کو کمز درکیا تو فورائی 'امریکن امپائز'' اورسمی زیادہ طاقت کے ساتھ انگریزی زبان کوفروغ دیئے کے لیے تحزا ہوگیا۔ اس کے ساتھ اقوام متحدہ جدید ٹی وی، پہلشگ ادارے ، یونی ورسٹیاں ، صحافت اور دوسرے مختلف ادارے انگریزی کو محموی زبان بنانے میں زبردست مدد کرتے رہے ، یہاں تک کہ آج آگریزی زبان کو بلام الذاکیے عالمی زبان کی حیثیت حاصل ہوگئی۔اس طرح دنیا میں ایک بٹین الاقوامی زبان وجود میں آئی ہے۔ یہ صورت حال اسلام کے دامی کے لیے ایک عظیم لغت ہے۔اس نے تاریخ میں پہلی باریدامکان پیدا کیا ہے کہ اہل اسلام خدا کے دیں کی دبوت کو عالمی سطح پرتمام انسانوں تک پہنچادیں۔دوایک زبان میں مہارت پیدا کر کے تمام تو موں کو اپنا خاطب بناسکیں۔

د نیاس کئی ہزارز با نیں ہیں جو مقائی طور پر کھی اور بولی جاتی ہیں۔ مقائی سلمانوں کو بیقینا بیز با نیس سیسی چائیس۔ مقائی زیا میں جانا مختلف پہلوؤں سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے گہرے فائدے کا سبب ہے۔ گرائ کے ساتھ ابتمائی سٹے پراگریزی زیان کی بے حدامیت ہے۔ اوراس کی خت ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ قابل کھاظ تعداد میں موجود ہوں جو اگریزی میں تکھنے اور پولئے کیا بھی قدرت رکھتے ہوں۔

ال سلسله میں ایک بے حدایم کام میہ ہے کدا سے اسانی ادارے قائم کیے جا تھی جہاں عربی زبان اورانگریزی زبان کی تعلیم کا چھاانظام ہو۔ عربی داں مسلم نوجوانوں کو بیماں رکھ کر اچھی انگریزی سکھائی جائے۔ اس طرح انگریزی دان مسلم نوجوانوں کو بیرموقق دیا جائے کہ وہ یہاں آکر عربی زبان کی اچھی واقفیت حاصل کریں۔ اس طرح دونوں زبانوں کو جانے والے مسلمانوں کی ٹیم تارکی جائے اور سیسلمانس در نسل برابرجاری رہے۔

اس شم کالسانی ادارہ قرآن کی اس آیت کا مصداق ہوگا جس میں بدکہا گیا ہے کہ: اور بید ممکن نہ تھا کہ اہل ایمان سب کے سب فکل کھڑے ہوں۔ تواپیا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہرگروہ میں سے ایک حصد فکل کرآتا تا کہ وہ دین میں مجھے پیدا کرتا اور واپس جاکر اپنی قوم کے لوگوں کو آگاہ کرتاتا کہ وہ بچنے والے بنین (التوبہ 122)

میکن خیس کہ سارے اہل اسلام بین الاقوا می زبان میں مہارت پیدا کریں۔ اس لیے سیہ ہونا چاہیے کہ ان کی ایک ختب تعداد مذکورہ انداز میں عمر فی اور انگریز کی دونوں زبان سیکھے۔ اس کے بعد بیداگ اس دعوتی ذمہ دارک کو پوری امت کی طرف سے انجام دیں۔ وہ دنیا کے مختلف خطوں میں بسے دالے انسانوں کو وقت کی ٹین اقوا می زبان میں اسلام کا پیغام پہنچادیں۔

### امكانات كااستعمال

موجودہ زبانہ میں اسلامی دعوت کے لیے شئے امکانات کھل گئے ہیں ۔ ان کے ذریعہ دعوت کونہایت موٹر طور پرزیادہ ومیٹی دائرہ میں انجام دیا جاسکتا ہے، گراس استعمال کی پچھالازی شرطیس ہیں ۔ ان شرطوں کولمح قار کے اپنیے شئے امکانات کا دعوتی استعمال ممکن نہیں ہے۔

یدایک ختیقت ہے کہ موجودہ زبانہ میں مذہب کے مطالعہ کا نیار بھان پیدا ہوا ہے، بے شار لوگ مذہب کی طرف از مر نوراغب ہور ہے ہیں۔ بیر ظبر اتناعام ہے کہ اس کو ہر ملک میں اور ہر طبقہ کے لوگوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔

ندہب کے مطالعہ کا بیزیار بھان کیوں پیدا ہوا ہے۔اس کی وجد درام مل غیر مذہبی چیزوں کی طرف سے انسان کی ماہوی ہے۔ آج کا انسان جنگی نظریات کے تجر بوں سے سخت ماہوی ہو گیا ہے۔ منشد دانہ قومیت ، مار کسزم اور ہاڑیزم کے جارحانہ فلسفوں سے اس کونہایت ساتھ تجر بے چیش آئے ہیں۔ سے تنظیاروں کی ہلاکت خیز کی اور کچھ کردو جنگ سے سخت مشوشش ہو گیا ہے۔وہا ہے۔ شہادل نظر ہیک مثالش میں ہے جو جنگ کے افخیرانسانیت کی فلان کا داستہ بتا تا ہو۔

الی عالت میں اسلام کو اگر جنگ وقال کے نظریہ کے طور پر پیشی کیا جائے تو آئ کے انسان کواس سے دل چہیں نہ ہوگی۔ آئ کا انسان صرف اپنے مذہب میں دلچی لے سکتا ہے جس کے پاس انسانیت کی فلاح کے لیے پُرامن قدیم کا نشخہ موجود ہو۔ اس کے برعکس جو فدہب جنگ اورکرو کی مسال کا حل بتا کے وقاع کے کہانسان کے لیے قابل آجول نہیں ہوسکتا۔

اس کا مطلب میہ ہے کہ آج جولوگ اسلام کی دعوت کے لیے انٹیس انسیس اس طرح کام کرنا چا ہے کہ دنیا کی نظروں میں وہ فد ب اس کے دائی آج ار پائیس ند کہ فد ب جنگ کے دائی ۔ آج کی دنیا جنگ ہے اتن زیادہ الرجک ہو چک ہے کہ دہ کی بھی حال میں کی ایسے فد ب یا نظام پر خور کرنے کے لیے تیارٹیس جو تشدر پر بٹی ہو۔ آج کی دنیا کا مطلوب فد بہ بس خرف وہ بن سکتا ہے جو جنگ کو ہر حال میں خارج از بحث قرار دے اور صرف کی اس تدامیر کے ذریعے زندگی کے

مسائل کاحل بتائے۔

ای طرح جدید ذین کا ایک ایم پہلویہ ہے کہ وہ مادیت ہے اُ کنا چکا ہے، مشینوں کی گڑ گڑاہٹ اور جدید صنعت کے منفی نبتائ کے اس کو مادی نظاموں سے سخت بیز ارکر دیا ہے۔ وہ مادیت کی ظاہری رونقوں ہے اُ کنا کر رومانی سکون کی سمان گر رہاہے۔

الی حالت بیں آج کے انسان کواسلام کی طرف راخب کرنے کے لیے کارگر تدبیر صرف بیہ ہے کہ اس کے سامنے اسلام کے روحانی پہلو کوموثر انداز میں چیش کیا جائے ۔ اسلام کی اس روحانیت کواس کے سامنے واضح کیا جائے جس کو اسلام میں رہانیت کہا گیا ہے۔

قرآن میں ارشاد وہوا ہے کہ الا پین غمو الله قطبیئوی الفُکوب(س او کہ الله کیا وہ ی ادبی ہے دول کو اطبیان حاصل ہوتا ہے) ہیں اسلام کی اصل حقیقت ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ انسان کا اصل مطلوب خداہے، خدا کی معرف ہی وہ چیز ہے جوذی من وگل کی دنیا کوروش کرتی ہے۔ خدا کی اور میں معینا، بین وہ چیز ہے جوئی میں دنیا کو سکون کے دنیا کو سکون کے دنیا کو سکون کی دنیا کو سکون کی دنیا کو سکون کے دنیا کو سکون کی معینا، بین ہوتا ہے ہے جوآ دی خدا کو پا کے اس کے سید میں آ فائی سکون کا بائی اُس آت تا ہے۔ دواس قابل ہوجا تا ہے کہ ربانی سمندر میں نہائے اور اظمینان قلب کی ایک بلند تر زندگی حاصل کر لے۔

موجودہ زمانہ شل وسٹے بیانہ پر بیدامکان پیدا ہوا ہے کہ آئ کے انسان کواسلام کی طرف را فب کیا جائے گریہ ای وقت ممکن ہے جب کہ انسان کواسلام پھولوں کا ایک گلرستہ معلوم ہونہ کہ کا نول کا ایک مجموعہ وہ جب اسلام کا تعارف پائے تو اسے محمول ہوکہ دواس کے اپنے دل کی آواز ہے ۔ پیشین وہی و بین رحمت ہے جس کی تلاش میں وہ مدتول سے سرگرداں تھا۔

قرآن میں دائی کی زبان ہے کہا گیا ہے کہ وَلِمَصْدِیوَنَّ علی مَنا آذَا یُشْدُونَا(ابراہیم 12) کینی تبہاری ایذاؤں پرہم صرف مبر ہی کریں گے۔اس ہے معلوم ہوا کہ دائی کاطریقتہ موق کی زیاد تیوں پر کیک طرفہ صبر کرنا ہے۔ بیے صبر اس لیے ہوتا ہے تا کہ دائی اور مدمو کے درمیان اعتدال کی فضایاتی رہے وہ کی حال میں گڑنے نہ یائے۔ آج کا انسان مذہب امن کی تلاش میں ہے۔ایسی حالت میں اٹل اسلام کو یک طرفہ مبرکر کے ہر حال میں گھر اوکی روش ہے بازر ہنا ہے، تا کہ اسلام کے مذہب امن ہونے کی حیثیت مدعوکی نظر میں مجروح ند ہونے پائے ۔ آج کا انسان دین روحانیت کی تلاش میں ہے۔ایسی حالت میں اسلام کے داعوں کو آخری حد تک اس سے پر ہیز کرنا ہے کہ وہ اسلام کواس انداز سے بیش کریں کہ جدیدانسان کو وہ صرف سیاسی اور مکوشی نظام کی کوئی اسکیم نظر آئے۔

آج کا انسان اسلام کے دروازہ پر کھڑا ہوا ہے ، اپنی خقیقت کے اعتبار ہے وہ صرف اسلام کا طالب ہے ۔ دموت کا مگل اگر درست طور پر کیا جائے تو پیشتر انسان اسلام کو اپنے دل کی آواز پائیس کے اور دوبارہ جدید تاریخ میں وہ منظر سامنے آجائے گاجس کی تصویر کشی قرآن میں ان الفاظ میں کی گئی ہے: إِذَا جَاءً تَضَعُرُ اللّٰهِ وَالْفَقْتُحُ وَرَأَيْتِ الشَّاسَ يَانْ خُلُونَ فِي دِيْنِ

#### حرف آخر

وتوت کا مطاملہ کوئی سادہ مطاملہ نہیں ۔ پیدائلہ کے تلقیق منصوب کا ایک الازی جزے۔ دکوئی ملک کے بغیر خود تخلیق کا منطق کی جز ماندیش مسلس جاری ہوتا ہے۔ اس لیے شروری ہے کہ دفوت کا مل ہر زماندیش مسلس جاری ہوتا کہ اس تخلیق منصوبہ کی تخلیل ہودس کی خاطر انسان کوزیش پر بسیایا گیا ہے۔ صدیت میں آبا ہے ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو۔ آسان والائم پر رحم کر سے گا والحد و اصن فی الا رض پر حمد کھ میں فی اللسمهاء ) اس رحمت کا تعلق مران طاقی مطالمات سے نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ ویڑھ کر اس کا تعلق موجوب کا دور بڑھ کر اس کا تعلق وجوب الی اللہ ہے ہیں اور اللہ کی ام بی کا میں اپنا تھ بیں اور اللہ کی ام بین کو تو اس میں اپنا تھر ہیں۔ اس واقعہ کی گیڑ ہیں اپنا تھری ہیں۔ اس واقعہ کی گیڑ ہیں اپنا تھری ہیں۔ اس واقعہ کی گیڑ ہیں۔ میں میں اپنا تھری ہیں۔ اس واقعہ کی خبر بیل شیر گول کے حق میں رحمت وشفقت کا سب سے بڑا مطالمہ ہے۔

جن لوگوں کا حال ہے ہو کہ زشن والوں کا دردان کے سیندگونزپائے ۔ زشن والوں کے مستقبل کا مسئلہ ان کو اتناز یا دہ فکرمند کر دے کہ وہ محمول کرنے لگیں کہ دوسروں کو فعدا کی رحمت کے سابے شن لائے بغیروہ خودجی فعدا کی رحمت کے سابے شن لائے بغیرہ خودجی فعدا کی رحمت کے سابے سے خودم رہیں گے۔ بین دولوگ ہیں جو خدا کے بین اور اگریت کی سرفرازیاں آئیس کے حصہ شن آئیس گی۔

هنرت میں کے بیر دلوگوں کے پاس جا کران کو حضرت میں کا پیغام سناتے تھے۔اس پر وہاں کے بعض فریسیوں نے کہا کہ اے استاد! اپنے شاگردوں کوڈانٹ دے۔اس نے جواب میں کہا۔ میں تم ہے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پھر جلااٹھیں گے (لوقا 19:40)

خدااں پرتادر ہے کہ وہ درختوں اور پتیر وں کوزبان دے اور وہ خدا کی طرف ہے اس کی بات کا اعلان کریں ۔ لیکن خداا ہے مفعو یہ امتخان کے تحت بیر چاہتا ہے کہ انسانوں کے اوپر خود انسانوں کے در بیدا تمام ججت کیا جائے۔ ہر دور میں خود انسانوں کے اندرے ایسے لوگ آخیس جو نسل درنسل هتیقت واقعد کا اعلان کرتے رئیں لیکن اگروہ لوگ نہ اٹھیں جن کواشنا ہے اوروہ لوگ نہ پولیس جن کو بولنا ہے تو ضدا درختوں کوزبان دے گا کہوہ چلائیں اور پنتھروں کو تھم دے گا کہ وہ اس بات کا اعلان کریں جوالنہ تعالی کو منظور ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے۔ اگر انسان اس کام کے لیے نہ اٹھیں تو ضدافر شنق ک واس کام کے لیے اٹھائے گا۔ اگر چہوہ فوروانسانیت کے ضاتمہ کا وقت جوگا کیوں کہ جب فم شعد تھ کی بات کا اعلان کر سے تو مہلیے امتحان شعم جوباتی ہے۔

جب دود قت آجائے کہ پھر کو چلا کرام حق کا اعلان کرنا پڑے یا غیب کا فرشتہ ظاہر ہوکر انسان کوآنے والے دن کی خبر دیے گئے تو بیا علان کا وقت نیس ہوتا بلکہ فیصلہ خداوندی کے آخری ظہور کا وقت ہوتا ہے۔ بیزندگی کا پیغا م نیس بلکہ ہلاکت کی چیاوٹی ہوگی ،صرف مدعومے لیے نیس بلکہ دائل کے لیے بھی۔

الی حالت میں ایک کا جرم اگر میہے کہ اس نے امرِ رہ کی تعمیل کی آو دومرے کا جرم میہے کہ اس نے امرِ رب کو جانتے ہوئے اس سے لوگوں کو باغیریش کیا۔



AL-RISALA BOOK CENTRE

1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110013

COODWORD 2 50.00